

# عَانِ فِي النَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

مرتب طاهرسلطانی



أردوهمدومنا جات ونعت كے حوالے ہے مادگار آورمنفرد كتابيں شائع كرنے دالا اداره مادگار آورمنفرد كتابيں شائع كرنے دالا اداره جہان حمد يبلى كيشنز

جمله حقوق بركلمه كويح نام

امام احمد رضا مرتب الله طابر سلطانی مرتب الله طابر سلطانی اشاعت الله ۱۳۰۵ء مرتب الله ۱۳۰۵ء مرتب الله الله ۱۳۰۵ء میوزنگ الله جهان حمد کمپوزنگ مینز

0300-2831089

كمپوزر 🖀 محمد عبدالرحمٰن طاہر

محمد عبدالله حستان طاهر

ييشر الله المعان طاهر

قیمت کی جیان حمد پیلی کیشنز تا شر کی این حمد پیلی کیشنز

4922701\_: بون ايريالياتت آباد کرا چي، 75900، نون : \_ 4922701 ماري يالياتت آباد کرا چي، 75900، نون : \_ 4922701 ماري يالياتت آباد کرا چي، 75900 ماري کرا چ

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

حفرت می الدین عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث صدانی رحمته الله علیه حفرت سیّد علی هجویری دا تا سیّخ بخش رحمته الله علیه حفرت معین الدین چشتی خواجه غریب نواز رحمته الله علیه حضرت بابا فریدالدین سیخ شکر رحمته الله علیه حضرت سیّد شاه آلی مصطفی سیّد میال مار بروی رحمته الله علیه اوراپ بیرومرشد حضرت مخدوم شاه محمد سلطان میال قادری رام پوری رحمته الله علیه حضرت مخدوم شاه محمد سلطان میال قادری رام پوری رحمته الله علیه

بصدادب واحترام

اس دعا کے ساتھ کہ القدرب العزت اپنے بیار برسول ملکتے کے طفیل ہم سب کو نہم اللہ نہم میں اللہ کہ نہم میں اللہ کہ اور ان سے مجت کرنے کی تو فیق عطا فرمائے بلکہ بیم سے محفوظ رکھے (آمین) سے محفوظ رکھے (آمین)

-طاہرسلطانی

#### فهرست

|                                     |                             | باباقل                                  | -                              |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--|
| ۱۳                                  | امام احمد رضارحمته الثدعليه |                                         | حمدِ بارى تعالى ﷺ (عربي)       |  |
| ۵۱                                  | امام احمد رضارحمت اللهعليه  | *************************************** | مناجات                         |  |
| 14                                  | امام احمد رضارحمته التدعليه | .*                                      | نعت رسول العصلة                |  |
| fΛ                                  | طاہرسلطانی                  | م (ابترابیه)                            | شاه کی ساری امت پیدلا کھوں سلا |  |
| 44                                  | پروفیسرڈ اکٹرمحمدمسعوداحمہ  | £                                       | امام احمد رضاکے ماہ وشال       |  |
| امام احمد رضاكی ایمان افروز تحریریں |                             |                                         |                                |  |
| 12                                  |                             |                                         | ميلا ومصطفى عليت               |  |
| <b>L</b>                            | •                           |                                         | عظمت صحابه رضى التدتعالي عنه   |  |
| ۲۳                                  |                             | *************************************** | والدين براولا وكيحقوق          |  |
| ۳۵                                  |                             |                                         | باره امام كي تحقيق             |  |
| ۵۷                                  |                             | *****************                       | وجودِآسان                      |  |
| ۵۹                                  | _                           |                                         | ز مین متحرک نہیں               |  |
| ۷.                                  |                             |                                         | تشريح افلاكعلم توقيت           |  |
| 4                                   | <b>,</b>                    |                                         | وصايا شريف                     |  |

#### باب دوم ما مان

#### امام ابلسنت احمد رضاخان کی نعت نگار بی ابل علم و دانش کی نظر میں ابلِ علم و دانش کی نظر میں

| 4 م         | مولا نااحمد رضا كى نعتيه شاعرى ۋاكىرغلام مصطفے خان نقشبندى      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۸۸          | مولا نااحمد رضاخال بریلویداکٹر رفیع الدین اشفاق                 |
| 91          | منفردنعت گوعالم بے مثل عاشق رسول و اکٹر فر مان فتح بوری         |
| 1+1         | اُردو کے دوسرے بڑے نعت گوداکٹرریاض مجید                         |
| 111         | نهایت معزز وممتازنعت گو و اکثر عاصی کرنا بی                     |
| 117         | واسنب شاه صدي                                                   |
| 174         | مولا نااحمد رضاخال کی نعت گوئی کاعلمی رخ ڈ اکٹر عبدالنعیم عزیزی |
| ۳۳          | حدائق بخششمجموعهُ صدق وصنداقت دُا كُرْجُمِيل جالبي              |
| 11-2        | مولا نااحمد رضاخال کی نعتبہ رباعیاتا قبال عالم (ایم اے)         |
| سوسما       | الكفول سلام منام منام منام منام منام منام منام م                |
| 1179        | قصیده اورفنررنهٔ کی بلند پروازیپروفیسرمحمدا کرم رضا             |
| ۱۵۸         | مصطفیٰ جان رحمت په لاکھوں سلام پروفیسرانواراحمرز ئی             |
| 12+         | سلام رضا کی تضمین نگاری شهراداحمه                               |
| <b>** *</b> | ا مام نعت گویان ارد و کی شاعری میں حمد ومنا جاتطاہر سلطانی      |
| ۲۱۳         | امام احمد رضا کی فارسی نعتیه شاعری و اکثر انعام الحق کوژ        |
| 222         | کعبہکے بدرالد تی تم پیکروڑوں درودتنویر پھول                     |

| <b>77</b> 2   | پروفیسرشبیراحمه قادرنی                                             | ایک نظر بیسازنعت گو          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ۲۳۲           | مالینه<br>این میروزشاه                                             | مر دِخدا كاعمل اور عشق رسول  |
| ۲۳۳           | ر ملوی پروفیسر را تا ناهر                                          | آ فيأب نعت مولا نااحمد رضاً؛ |
| ۲۳۲           | مول منيب الله صبيب الله صبيب                                       | اعلی حضرت بحثیت عاشق رم      |
| ۲۳۵           |                                                                    | قرآن وحدیث اورامام احمدر     |
| 101           | ششمفتی غلام کیبین راز امجدی                                        | و ثائق سبخشش ،شرح حدا کق سبخ |
| 141           | أنور طارق بن آزاد                                                  | فن بدلع كاشامكارقصيده        |
| ۲۸۰ ـ         | ، كيف وسرور ي مجريور محمد يونس ہويدا                               | امام احمد رضا كاكلام سوزوساز |
| <b>1</b> 1/11 | ن المظهري                                                          | اس کلی کا گداہوں میں جس میں  |
| 11/4          | ، انبیاء کرام، خلفائے راشدین                                       | مولا نااحمد رضا کی شاعری میر |
|               | طانهرسلطانی                                                        | اوراولیه وکرام کا تذکره      |
| <b>19</b> 4   | ں بیتِ اطہاررشید وارثی<br>- اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | بدأ تو بخشش "مين مناقب الم   |
| ۳۱۲           | تنوىر يھول                                                         | مدائق شخشش مدالق             |
|               | •                                                                  |                              |

 $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$ 

باب سوم استندان ۱۲۲۳ تا ۲۲۲

امام البسنت كى نعتيه شاعرى بسے انتخاب

101

MYN\_MYZ

منظوم فنؤك

立公公公公

## باب چهارم امام احمد رضا کی شخصیت علمی بصیرت اور سیاسی خد مات

#### كااجمالي جائزه

|               | •                                      |                                        |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 444           | پروفیسرظفرعمرز بیری                    | امام احمد رضاخان بربلوی                |
| ماسوم         | مهروجدانی                              | مولا نااحمد رضاخان قادری بر کاتی       |
| ت)۱۵۱         | ڈ اکٹر غلام مصطفیٰ نجم القادری (بھار ب | عالمی سطح پریذ برائی و تا ثرات         |
|               | ں کے ا                                 | ستيدالعلماءمولا ناسيدآ ليمصطفى ستدميا  |
| سربه          | علامه سيّد آل رسول نظمي                | خلیفهٔ خاص اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی      |
| <b>MYN</b>    | ڈاکٹر سراج بستوی                       | امام احمد رضا کے احبابِ خاص            |
|               |                                        | فاضل بریلوی کےوصال پر                  |
| ſ <b>′</b> Λ+ | خواجه رصنی حیدر                        | چندنا در قطعات تاریخی                  |
| ۲۸۳           | لكعلامه عبدالعزيز عرفي                 | فاضل بریلوی کی شخصیت اور بریلوی مسا    |
| <u>γ</u> Λ 9  | مولا نا کوژنیازی                       | اعلیٰ حضرت ایک جامع صفات شخصیت.        |
| ۵۹۳           | ىتوجا <b>ىت</b> ىرسول قادرى            | فاضل بریلوی اورار دوادب میں فروغ ن     |
| ۸۴۳           | شهید حکیم محرسعید                      | بلنديابية فقيهه أورعظيم المرتبت عالم   |
| 799           | ت وْ اكْثر ببيرزاده قاسم               | عالم اسلام كى عظيم وجامع الصفات شخضيية |
|               |                                        | مولا نااحمد رضاخان بربلوی              |
| ۵۰۰           | ڈاکٹر منظورالدین احمہ                  | ايك عظيم محدّث فقيه ومفكر              |
| ۵+۱           | محمود ہارون                            | معظیم فقیه ومحدث اور نجات د مهنده      |
| ۵+۲           | ··· جزل معین الدین حیدر ···            | امام احمد رضاایک ہمہ جہت شخصیت         |
| ٥٠٣           | مولا ناشيم احمرصد لقي                  | اعلیٰ حضرت علوم وفنون کی فہرست         |
| ۱۲۵           | رضوان صديقي                            | تعليمات إحمد رضااورامّت مسلمه كااتحاد. |
| ۵۲۴           | ليافت على براچه                        | اعلى حضرت مولا نااحمد رضاخان قادري     |
|               | • •                                    |                                        |

#### باب پنجم مناقب امام احمد رضا قادری بر کانی رحمته الله علیه

| ۵۲۸    | ****************                        | ) قادری 🐪 🐪                             | علامه شاه عبدالعليم صديقي |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| ۵۲۹    |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ڈ اکٹر اسلم فرخی          |
| ۵۳۰    | ************                            | ••••                                    | مولا ناجميل الرحمٰن قادري |
| ٥٣١    |                                         | ,,,,                                    | راجه رشيدمحمود            |
| ۵۳۲    | *************************************** | • • • •                                 | ولى عالم جلالى            |
| ۵۳۳    | ,                                       | ••••                                    | تهراعظمي                  |
| ۳۳۵    |                                         | ···                                     | طارق سلطان بوری           |
| ٥٣٥    | ·                                       | ****                                    | تنوىر يھول                |
| ٥٣٦    |                                         | ••••                                    | طاہرسلطانی                |
| ٥٣٧    | ,                                       |                                         | تاريخ ولادتتاريخ          |
| ۵۳۸    | و صایر براری                            | ······································  | تاريخ طباعت               |
| ۵۳۰۵۳۹ | عارف مجور رضوي                          |                                         | تاریخ وصال                |
| ۱۳۵    | خواجه رضى حبدر                          | *************************************** | تاريخ طباعت               |
| art    |                                         |                                         | سبحان الله ومجمه          |
| ۳۳۵    |                                         | ئى                                      | واجمل منك لم ترقط عي      |
| ۵۳۳    |                                         | *******                                 | حوالهجات                  |
| ***    |                                         |                                         |                           |



Marfat.com





لَا إِلهُ اللَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ

تبين كوئى معبودسوائ اللد كحراللد كرسول بين











إنَّ اللَّهُ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي النَّهِ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي النَّهُ وَالْمَا الَّذِينَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا يَا الَّذِينَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا هَ تَسُلِيمًا هَ تَسُلِيمًا هَ

"بیشک الله تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نی ﷺ پر اے ایمان والو آپﷺ پردرود اور سلام بھیجا کرو۔"

(سورة الاحزاب\_آيت،٥٦)







# یا الہی رحم فرما مصطفیٰ ﷺ کے واسطے یارسول اللہ ﷺ کرم کرنا خدا کے واسطے



تر باری تعالی مناجات سنعت رسول مقبول علی ایمان الم احمد رضا کے ماہ وسال میں مناجات سنام احمد رضا کے ماہ وسال میں مناج مناب کے ماہ وسال امام احمد رضا رحمت الله علیہ کی ایمان افر وزروح پر ورتح بریں

 $^{4}$ 

### حمر بارى تعالى علي

اَلْتَحَدُّدُلِلْهِ رَبِّ الْسَكَوْنِ وَالْبَشَرُ حَدُمُداً يَبِدُومُ دُوَا مِياً غَيْسِ مُنْحَصَرُ وَاَفُسْ مُسَلُ السَّسِلُ وَتِ الرَّاكِيَاتِ عَلَىٰ وَاَفُسْ لَ السَّسِلُ وَتِ الرَّاكِيَاتِ عَلَىٰ فَيْسِرِ الْبَسِرِيَّةِ مُسَنِّحِى النَّاسِ مِنْ سَقَرُ بِكَ الْسِيدِ الْلِهِ مَى النَّاسِ مِنْ سَقَرُ بِكَ الْسِيدَ الْلَهِ مَى انْ اَشَساحُكُمُسا مِسَوَاكَ يُسارَبُ نَسايا الْمُسَامُكُمُسا سِسوَاكَ يُسارَبُ نَسايا الْمُسَامُكُمُسا

مولا نااحمر رضاخال قادري

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

امام احدرضا رمتالتعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

یا الی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شبہ مشکل عشا کا ساتھ ہو یا اللی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار کس مصطفے عظی کا ساتھ ہو یا اللی گورِ تیرہ کی جب آئے سخت رات اُن ﷺ کے بیارے منہ کی صبح جانفزا کا ساتھ ہو یا البی جب بڑے محشر میں شورِ دار و کیر امن وینے والے بیارے پیشوا کا ساتھ ہو یا الی جب زبانیں باہر آئیں بیاس سے صاحب کوثر شهر جود و عطا کا ساتھ ہو یا البی سرد مبری بر ہو جب خورشیر حشر سید بے سایہ کے ظل لوا کا ساتھ ہو یا الی گری محشر سے جب بھڑکیں بدن. وامن محبوب علی کی مفتدی ہوا کا ساتھ ہو

المام احمدرضا رمت الشعلي ١٥٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ١٥٠

يا البي نامهُ اعمال جب كفلنے لكيں عيب يوش خلق ستّارِ خطا كا ساتھ ہو يا البي جب تبين أيمين صاب برم من أن تبسم ريز ہونوں کی دُعا کا ساتھ ہو یا الی رنگ لائیں جب مری ہے باکیاں أن عليه كي يلى تيمي نظرول كي حيا كا ساته بهو يا البي جب چلوب تاريک راهِ پل صراط أفاب باش نورالهدي كا ساته مو یا الی جب سر شمشیر بر جانا برے رَبّ سُلِّم کہنے والے غزدہ کا ساتھ ہو یا الی جو دعانے نیک میں جھے سے کروں قدسیوں کے لب سے المیس رَبنسا کا ماتھ ہو یا الی جب رضا خواب گرال سے سراٹھائے دولت بيدار عشق مصطف على كا ساته بو

شاه احمد رضاخان قادری بر کاتی

#### نعت رسول مقبول علية

سرتا بقدم ہے تن سلطانِ زمن پھول لب پھول وہن پھول ذقن پھول بدن پھول تنکا بھی ہارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم جاہو تو ہوجائے ابھی کوہ محن پھول واللہ جو مل جائے مرے کل کا پسینہ ما نکے نہ مجھی عظر نہ پھر جاہے دہن پھول ول اینا بھی شیدائی ہے اس نافن یا کا اتنا بھی مبہ نو یہ نہ اے چرخ کہن پھول ول کھول کے خوں رولے غم عارض شہ میں نکلے تو کہیں حسرت خوں نابہ شدن پھول ہے کون کہ گربیہ کرنے یا فاتحہ کو آئے بیکس کے اٹھائے بڑی رحمت کے بھرن پھول كيا بات رضا ال چنستاني كرم كى زہرا بن مدوں سے کی جس میں تحسین اور تحسن پھول

امام احمد مضاخان بربلوي

المام احمد رضا رمة الشعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

# شاه على كاسارى المت بدلا كھول سلام

طاہرسلطانی

ابتدابيه

رب ذوالجلال والكرام نے نہ صرف اپنے پیار ہے حبیب آنخ ضربت علیہ کے کوار فع واعلیٰ شان و شوکت عزت وعظمت سے نوازا بلکہ ربّ کا ئنات نے آقائے نامدار تاجدار انبیاء علیہ کے سیّج غلامول کوبھی خوب خوب نوازا چناچہ مالک ارض وسانے امیر المومنین سید ناصدیق اکبر رضی الله تغالی عنه کواس شان سے نوازا کہ انہیں آج بھی آپ میلانے کا قرب حاصل ہے اور یہی اعزاز امیر المومنين سيدنا فاروق اعظ رضى الله تعالى عنه كوحاصل ہے۔ امير المومنين سيدنا عثان غي رضي الله تعالى عنه كوذ والنورين وغنى كے خطابات عطاكيے سئے۔ امير المومنين سيد ناعلى شير خدار صى الله تعالىٰ عنہ کو بوتر اب وشیر خدا جیسے القابات سے ستفیض کیا ۔امام حسین ابن علیؓ نے نانا کے دین کی حفاظت کے لیےوہ عظیم قربانی دی کہاللہ رب العزت نے امام عالی مقام کو جست کے نوجوانوں کا سردار بنادیا۔حضرت حستان بی ثابت نے دنیاوی شاعری کوچھوڑ کررحمت عالم بیلینے کی مدح سرائی کے لیے اپنے آپ کو وقف کردیا تو رب کریم نے ان کے نام کوبھی جیکادیا اور انہیں شاعر دربار رسالت مآب كاخطاب عطاموا \_اس طرح حضرت كعب بن رواحه رضى الله تعالى عنه حضرت كعب بن زہیررضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انعام واکرام سے نوازا گیا۔ یہی نہیں بلکہ رب عالم کے لطف كريمانه يام بوميرى نعشق رسول ملاقة مين ذوب كرقصيده برده شريف لكها\_ الله تبارك تعالى نے امام مصرى كى محبت تمام مسلمانوں كے دل ميں ڈال كرانبيں ہر دلعزيز بناديا الله تبارك و تعالی كا ایک ولی كامل عاشق رسول جس كاروال روال غلامی رسول میں جکڑ اہوا جس كی ہرسانس عشق رسول اکرم سے معطرومنزہ رہتی تھی جسے دنیا امام احمد رضا خال پریلوی کے نام سے

كمّا بين تحريركين \_امامت وخطابت ،فنو كانوليلى اورنعت كوئى كےساتھ ساتھ گستا خان رسول اكرم عليه كابرموز برماسه كياا درانبين هكست فاش دى امام احدرضاخان بريلوى رحمته الله عليه اين ونت کے بحد دیتھے۔ان کی نعت کوئی پرغور وفکر کریں تو بیہ بات سامنے آتی ہے کہ انھوں نے قرآن و سینے کو رامنے میکھ کرنعت کوئی کی۔ڈاکٹر ریاض مجید نے امام احمد رضا خال ہریلوی کواردو کا دوسرا بروانعت گوقرار دیا۔ ہرانسان کوئل ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار حقائق کے ساتھ بیان كرے۔ميري نظر ميں مولانا احمد رضا خال قادري اردو كے بہت بروے اور بہت زيادہ كامياب نعت کو ہیں ۔اس لیے کہان کی نعت کوئی جسقد رخواص میں مقبول ہے اس سے کہیں زیادہ عوام الناس میں مقبول ہے۔اردونعتیہ شاعری میں ہمیں ان کے مقابل کوئی اور نظر نہیں آتا اور اس لیے كەنعت كول كرنے كے ليے قرآن وحديث كاعلم اور حبّ رسول كى اشد ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث کاعلم تو کافی شعرا کو ہوگا اور حتِ رسول بھی حاصل ہوگا۔لیکن امام احمد رضا خال قادری کے قلب میں حبّ رسول کا ایک خیابال نظراً تا ہے۔ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ علیہ کا تھاتھیں مارتا مواسمندرتها بسب كاامام احمدرضاخان قادري كايك ايك مصرع يعضق ني الله كاسوز وكداز نه صرف محسوس ہوتا ہے بلکہ ان کا نعتبہ کلام عاشقانِ مصطفیٰ علیہ کے قلوب میں حتِ رسول اکرم علین کوفزوں ترکرتا ہے۔اور جب کسی کے قلب میں حبّ رسول مقبول ملین مراسخ ہوجائے تو پھروہ کہتا ہے کہ ...... بعد از خدا بزرگ تو ئی قصہ مختصر لیکن جس کا قلب حبّ رسول سے خالی ہو یا محبت رسول برائے نام ہوتو ایبا محض کہتا پھرتا ہے کہ۔ رسول جاری طرح تنے۔وہ ہماری طرح کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے تتھے۔ ا الله السول مدافسول اليه انسان كوكيه مجماؤل ..... خيرا يه لوكول كرياة اللدرت العزت نے قرآن میں کھول کھول کرآئتیں بیان کی ہیں۔ چنا چہاس زمن میں امام احمد رضا قادری رحمته الله فرماتے ہیں۔

جانی ہے اس عاشق صادق نے سوسے زائد علوم پر دسترس حاصل کرکے ایک ہزار کے لگ بھک

المام احمد رضا رمز الشعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٩

سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تخیے بائی خلیل کا محل زیبا کہوں تخیے لیکن رضا نے ختی سخن اس پہ کردیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تخیے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تخیے

بِشک آنخفرت خالق کا نتات کے بندے اور دسول ہیں۔لیکن اس مدیث کونہ بھولیے۔ والمله معطی و انّا قاسم

مولا تا احمد رضا خال صاحب نے اس حدیث کوسا منے رکھ کریہ مقطع کہا ہے۔ مولا تا احمد رضا خال قادری کی بیبیول نعتیں مقبول عام کا درجہ حاصل کرچکی ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ ان کا نعتیہ کلام دنیا کے ہراس خطے میں پڑھا اور سنا جا تا ہے جہال جہال اردو بولی جاتی اور بھی جاتی ہے نے اعثر و پاک میں تو ان کا نعتیہ کلام ، ریڈیو، ٹی وی اور گھر میں پڑھا جا تا ہے ان کا کلام بالخصوص ان کا نعتیہ قصیدہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھول برائم ، ہر چھوٹ ٹر بڑے کو از ہر ہے اور میری وانست میں اردو نعتیہ شاعری میں اس پائے کا قصیدہ ملنا مشکل ہے مولا نا احمد رضا خان قادری کے دور میں اردو شاعری میں استاد واغ دہلوی کے کلام کی دھوم کچی ہوئی تھی ان دنوں وائغ کے شاگردوں کی ایک کھیپ تھی میں استاد واغ دہلوی کے کلام کی دھوم کچی ہوئی تھی ان دنوں وائغ کے شاگردوں کی ایک کھیپ تھی جن میں سر فہرست علامہ اقبال ، بے خود وہلوی ، نوح ناروی ، مولا نا احمد رضا خان قادری رحمت اللہ علیہ کے سے اس دور کے اس طرح استاد داغ وہلوی نوح ناروی ، مولا نا احمد رضا خان قادری رحمت اللہ علیہ کے لیے شعر کہا آ ہے تی نذر کر رہا ہوں۔

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت سمجے ہو سکتے بٹھادیے ہیں

استادداغ کے اس شعر کے بعد بچھ کہنے کی مخبائش ہیں رہتی۔ اہل علم و دانش امام احمد رضا خاں رحمتہ اللّٰدعلیہ کے مقام کانعین خود کرلیں۔

دوسری بات جومیں کہنا جا ہتا ہوں وہ بیہ ہے کہ امام احمد رضاخاں قادری کی فکر کوعام کرنے کے لیے

المام احدرضا رحمة الشعليه 会会会会会会会会会

ضرورت اس امری ہے کہ ان کی تمام کتابیں ہر مسلمان کے گھر پہنچانے کا اہتمام کیا جائے۔
مولانا صاحب کی تحریریں پڑھنے کے بعد یقینا مسلمانوں میں جذبہ اسلام اور حب رسول اکرم
هذت سے پیدا ہوگا۔ نیز وہ غلط پر و پیگنڈ وجومولانا کے خلاف یہود ونصاری کے چندا یجنڈ وں نے پھیلایا
ہے۔اس کا بھی از الہ ہوگا۔

اے امام آپ نے کتنے سیتے جذبے اور ایمان کی دولت سے سرشار ہوکرعشق رسول میں ڈوب کر کس سہانی گھڑی میں بیکہانھا کہ۔

> مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام

اے امام صالح آپ کا یہ بیغام آپ کا یہ سلام عاجزانہ آج دنیا کے کونے کونے میں پڑھا اور سنا جار باہے۔ بڑے تو بڑے آج کا بچہ بچہ اور اپنے تو اپنے غیر بھی یہی کہدرہے ہیں کہ

مصطفي جان رحمت بدلا كھوں سلام

الله رب العزت كافر مان بھى يہى ہے كہ ميرے برگزيدہ نبي الله ي برخوب درود وسلام بھيجو الله رب العزت كافر مان بھي ہي ہے كہ ميرے برگزيدہ نبي الله يہ كارب نے آپ كے اسام عاشقان آپ نے فر مان خداوندى كى خوب بيروى كى يہى وجہ ہے كه رب نے آپ كے نام كوبھى خوب جيكاديا۔ مجھے يقين كامل ہے كه روزِ محشر خدمت كے قدى آپ ہے كہيں گے كہ اے احمد رضا سلام تو سنا ديجھے انشاء الله آپ كى يہ تمنا ضرور پورى ہوگى محشر كے دن آپ كے ليوں پر يہ خمه محبت ضرور مجلے گا۔

مصطفیٰ جانِ رحمت پ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پ لاکھوں سلام

الم احمد ضا رمت الشعلي ١٥٠ ٥٠ ٥٠ ١٠ ١٠ ١٠

اور مجھامید ہے کہ آب اُن لمحات میں بیشعر ضرور پڑھیں گے۔

ایک میرا بی رحمت په دعویٰ نہیں اثاق کی ساری است په لاکھوں سلام سادی است په لاکھوں سلام سد

.....☆.....

عاشقِ مصطفیٰ کون ، احمد رضا خادمِ اولیاء کون ، احمد رضا دینِ حق کی ضیا کون ، احمد رضا دینِ حق کی ضیا کون ، احمد رضا رحمتول کی ردا کون ، احمد رضا ہے وفا بی وفا کون ، احمد رضا جن کا حامی خدا کون ، احمد رضا جن کا حامی خدا کون ، احمد رضا

حقیر وفقیر طاہر سلطانی ....ان تمام اہلِ قلم کا بے حدم منون ہے کہ آپ حضرات نے مصروفیات کے باوجود میری درخواست پرانی نگار شات عمایت کیں۔ بے حدممنون ومشکور ہوں ان احباب کاجن احباب کی دعا میں اور محبتیں میرے لیے سرمایہ ہیں۔

دعا گوہوں کہ اللہ دب العزت رسول مقبول اللہ کے کے طفیل عظیم البر کت مجد دین و ملت امام احمد رضا خاں قادری برکاتی رحمتہ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما نے اللہ دب العزت آنخضرت اللہ علیہ کے درجات بلند فرما نے اللہ دب العزت آنخضرت اللہ علیہ کے صدیے میں ہم سب مسلمانوں پر اپنافضل وکرم فرمائے اور حقیر و فقیر کی اس می کو قبول و مقبول فرمائر ماک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے ۔۔۔۔۔ آمین

\*\*\*

الم احدرضا رمتاشعي ١٠٠٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٢

11/317

# 

### يروفيسر ڈاکٹرمحمسعوداحمہ

| ٠١ اشوال سريراه/١١١مرون دهماء      | ا ولاوت بإسعادت                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| الكاله الماء                       | ۲ ختم قرآن کریم                       |
| ريع الأول مسكراه الدماء            | ۳ : میلی تقریبه                       |
| والمراح المواء                     | ۳ : میلی عربی تصنیف                   |
| شعبان ۱۸۲۱ه/ ۱۲۸۹ء                 | ۵: دستارِفضیلت                        |
| (بعرساسال، ۱۰ ارماه، ۵، دن)        |                                       |
| ١٨٢٥ مارشعبان ٢٨١١هم ١٢٨ اء        | ٢ : آغازفتوى نويسى                    |
| المرام والماء                      | ۷ : آغاز درس و تدریس                  |
| المعرار المحكاء                    | ۸ : از دا جی زندگی                    |
| کی ولادت : رئیج الاول ۱۲۹۲هم ۱۵۵۸ء | ٩ : فرزندِ اكبرمولا تامجد حامد رضاخان |
| المعالم لاعماء                     | ۱۰ : فتو کی نو لیمی کی مطلق اجازت     |
| الم 44 اء<br>۱۸۷۲هم ع              | اا : بيعت وخلافت                      |
| المعراط محكراء                     |                                       |
| ام ۱۸۷۸ء<br>۱۸۷۸ء                  | ۱۳ . پېلامج اورزيارت حرمين شريفين     |
| عاجازت مديث: ١٢٩٥/٨١٨٥ء            | ۱۳ : منتخ احمدزین بن وطلان ، منگی یه  |

: 10 مفتی مکه شریف الرحمٰن اسراح ، ملی سے اجازت حدیث : ۱۲۹۵ه میداء شيخ عابد كے تلمیذرشید ، امام كعبہ شيخ حسين بن صالح : 14 جميل الليل مكى سے اجازت صديث معرف ١٩٩٥ اهر ١٨٥٨ اء احدرضا كى بييثاني مين شيخ ، موصوف كامشامره انوارالهيه : ١٩٩٥م ١٢٩٥م : 14 مسجد حنیف (مله معظمته) ، میں بثارت مغفرت : ۱۲۹۵ مرام ۱۲۹۸ : 14 ز مانهٔ حال کے یہودنصاریٰ کی عورتوں سے نکاح کے عدم جواز کافتوی : ۱۲۹۸ مراء تحریک ترک گاؤکشی کا ، سدّباب : ۱۲۹۸ مراه ۱۸۸۱ء : **\***\* میلی فارسی تصنیف <u>۱۳۹۹ مرم ۱۸۸۲</u>ء : ri اردوشاعری کاستگھارتصیدہ ، معراجیہ کی تصنیف میل سوسیار کی میاء فرزندِ اصغرمي اعظم محمصطفي عليك ، رضاخال كي ولادت ٢٢٠رذي الحج والله ١٨٩٢ مراء : " ندوة العلماء كے جلسة تاسين، (كانپور) ميں شركت سات الم ١٩٩١ء : ٢٣ تخریکِ ندوة سے علیحدگی ، ۱۳۱۵ م کوماء : 10 مقابر برعورتوں کے جانے کی ممانعت ، میں فاصلانہ تحقیق ساسار کر ۱۹۸ م : **۲**4 تصيده عربيه امال الابرارو ، الالام الاشرار ١٩٠٠ ما الامرار و و الالام الاشرار : 14 ندوة العلماء كبخلاف ، مفت روزه اجلاس يبنه : **r**A میں شرکت رجب ۱۳۱۸ه/ ۱۹۰۰ء علائے ہندی طرف سے خطاب مجدد مانتہ حاضرہ ماسلام موواء : 79 تاسيس دارالعلوم منظرِ اسلام بريلي سيسواه سيواء : **P**• دوسراج اورزيارت ، حرمين الشريفين سيس الم 1900ء : '٣ ا مام کعبہ بیخ عبداللہ میراد ، اوران کے استاد ، بیخ حامداحم محمد جدادی مکی کامشتر کہ استفتاء : **"**"

امام احمدرضا رمتالله المهديد ١٠٠٠ ١٠٠٠

اوراحدرضا كافاصلانه جواب سيهم المراعول واوء علماء مكه كمرمداور مدينه منوره كے نام سندات اجازت خلافت ميسيا کھر <u>١٩٠١</u> ء سائس: كراجي آمداورمولانا محرعبدالكريم درس سندهى سيطلاقات ميسواه بوواء : ٣٣ احدرضاخال كعربي فتو يكوحا فظ كتب الحرم سيد المعيل خليل مكى كا 2 زبردست خراج عقیدت معیدت میراه کواء يتخ بدايت اللدين محربن محرسعيد السندي مهاجر : **٣**4 مدنى كاعتراف مجدديت الارتيج الاول مسراه الواء قرآن كريم كاردورجمه كنزالا يمان في ترجمه القرآن سسواه/ ١٩١٦ء. : 72 فيخ موى على شام الاز برى كى طرف ي خطاب : ٣٨ امام الائتمه المجة ولبندالامه كيم ربيع الاول مساح الم ١٩١٢ء حافظ كتب الحرم سيد المعيل خليل كلى كى طرف يص خطاب خاتمهالفتهاءوالمحترثين \_ و١٩١٢ مر ١٩١٢ء علم المربعات میں ڈاکٹرسرضیاءالدین کے مطبوعه سوال كافاضلانه جواب مطبوعه سااس ساواء ملت اسلامیہ کے لیے اصلاحی اور انقلانی پروگرام کا اعلان ساسا کے ساواء بهادل بور مانی کورٹ کے جسٹس محمد دین کا استفتااور احمد رضاخاں ٣٣ رمضان المبارك إسهام ساواء مسجد کانپور کے تفیے پر برطانوی حکومت سے معاہدہ کرنے والوں کے ۳۳ : خلاف تاقداندرساله المستار ساواء دُ اكثر سرضيا الدين (وائس جانسلرمسلم يو نيورشي على كرْه) کی آمداوراستفاده ملی سسساه ساواه اور میداه به ۱۹۱۱

\*\*\*

10

امام احمدرضا رمة اللهطيه

الكريزى عدالت من جانے سے الكاراور حاضرى سے استنا سسسا كر 1913ء : 10 : 64 مدروالعدورصوبهجات دكن كئام ارشادنامه بهسساه المرافاء تاسيس جماعت رضائے معطفی بریلی تقریبالاسسالطری اواء : 14 سجده تعظیمی کی حرمت برفاضلانه تحقیق میسار مراواء : M امريكى ميّاة وال يروفيسر اليرث ايف يورثا كوككست فاش مسسل المراجاء : 179 آئزك نيونن اورآئين استائن كنظريات كفلاف فاصلانه عيق واسار الم 1910ء : ۵+ ا۵ ٠ ردح كت زمن يرفاضلانه عيق المسلام 1910ء فلاسفرقد يمدكارد بليغ المعتار المعتار المعتاء : 01 : 02 دوتومی نظریه پرحرف آخر وسساه ایم ایماء تحريك خلافت كاافشائ راز ۵۳ وسساط المواء تحريك ترك موالات كاافشائد والسساط ساماء . ۵۵ الكريزول كي معاونت اورهمايت كالزام كي خلاف تاريخي بيان وسسوا هر ١٩٢١ء : 64 وصال ١٥٥ رصفرالمظفر مسياه١١٨ راكة بر ١٩٢١ء : 24 مدر "بيداخبار الهوركاتعزي نوث ، كم ربيع الاول مساوه سرنوم را ١٩٢١ء : ۵۸ سنده کے ادیب شہیرسرشار علی توی کا تعزیق مقالہ اسلام سمبر ساواء : 09 بمى بانى كورث كي من دى رايف ملا كاخراج عقيدت عصيراء ما : Y• شاعرمشرق ذاكثرعلامه محمدا قبال كاخراج عقيدت اهمام المعواء

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

المام احدرضا رمت الشعلي ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠

# ميلا دمصطفي صلى التدعليه وستم

امام احمد رضاخان قادری برکاتی

مصطفیٰ جانِ رحمت یہ لاکھوں سلام سلام سٹمع بزم ہدایت یہ لاکھوں سلام محمد سے خدمت کے قدی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت یہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت یہ لاکھوں سلام

**ተ** 

الم م احمد من الفعلي ١١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥

# بسم الله الرحمٰن الرحيم بحمده وتُصلِي عَلى رَسُولِهِ الْكُريْم

الحمدلله الذي فضل سيدنا ومولنا محمداً والله على العلمين جميعاً واقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعاً - فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضى لديه صلاة متبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم واشهد ان لا اله الا الله وحدهُ لاشريك لهُ واشهد ان سيدنا ومولننا محمداً عبده ورسولهُ بالهدم ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعِلى الِهِ وصحبهِ اجمعين وبارك وسلم- قال الله تعالى في القرآن الحكيم- بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العلمين ٥ الرحمٰن الرحيم ٥ مالك يوم الدين ٥ إياك نعبدو اياك نستعين ١ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين0 امين-

حضرت عزت جل حلالهٔ اپنی کتلب کریم و ذکر حکیم میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت تامه مسترده(۱) فرماتا اور اون کو اینے دربار تک وصول کا طریقه بتاتا ہی بیہ سور ہ مبار کہ رب العزة تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اینے بندوں کو تعلیم فرمائی اور خود ان کی طرف سے ارشاد ہوئی۔ ابتداء اس کی اور تمام سور قرآن عظیم کی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے فرمائی گئی۔ اول حقیقی اللہ عزوجل ہے ہوالاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شنی علیہ۔ بظاہر میہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا اسم جلالت اللہ سے ہونی جاہیے تھی کہ اللہ الرحمٰن الرحیم\_ مكر ابتدا يول فرمائي من يسم الله الرحمن الرحيم وه جو اوّل حقيقى الله كاعلم ذات ب كه ذات واجب الوجود مسجمع (٢) جميع صفات كماليه ير دال ہے اس سے پہلے اسم كا لفظ لائے اور اس ير ب كا حرف واخل فرمايا به محويا اس طرف اشاره ب كر الله اي الوميت وحدانيت ومويت میں بے غایت ظہور کے پیغالیت بطون (٣) میں ہے۔ مدون مواس تک وصول محال سمی کی (۱) پیملی ہوئی

> أمام احمد رضا رمتالله عليه **ሲሲሲሲሲሲሲ**

(۲) جامع (۳) پوشیدگی

عقل کسی کا وہم کسی کا خیال اس تک نہیں پہنچتا جس کا نام اللہ ہے وہ پاک وہ منزہ ہے اس سے کہ اس تک فکر و وہم کا وصول ہو سکے۔ ایس مخفی وباطن شے اس تک وصول کیلئے علامت درکار اور اسم کہتے ہیں علامت کوجو دلالت کرے ذات پر تو اسم اللہ ذریعہ ہوا وصول کا اور اسم جبکہ نام ٹھسرا اس شے کا جو ولالت کرنے والی ہے ذات پر ذات پاک ہے اس سے کہ اسے کی شے کی حاجت ہو ضرور ہے کہ ذات پر ذات پاکھے اس سے کہ اسے تحسی شے کی حاجت ہو ضرور ہے کہ ذات پر دلالت کرنے کیلئے تین چیزیں ہونی جاہیں۔ ایک ذات ہو دوسرااس کا غیر ہو تیسرائے میں کوئی واسطہ ہو جو ولالت کرے اس غیر کو اس ذات کی طرف وہ ذات ذات اللی ہے اور وہ غیر رہے تمام عالم مخلوقات اور اسم اللہ کہ اللہ پر ولالت كرنے والا ہے وہ محمد علیاتہ ہیں تو گویا ابتدائی بام اقدس سے فرمائی گئی۔ اپنے نام پاک ے پہلے نام حضور اقدس علیہ کا لایا جاتا ہے کہ ذریعۂ وصول ہورہے اسم اللہ تمام مخلو قات كيلئے جو ازل سے لبد تك وجود ميں لائي گئي ذات اقدس كى طرف دال ہے اس واسطے كى تمام جمال کو اللہ کی طرف ہدایت حضور ہی نے فرمائی حضور ہی ہادی ہیں مخلوق اللی کے یہاں تک کہ انبیائے کرام و مرسلین عظام کے بھی ہادی ہیں تو حضور کے سوا جتنے ہادی ہیں ولالت مطلقہ سے موصوف نہیں ہو سکتے کہ انھوں نے تمام مخلوق کودلالت کی ہو انکوکسی نے دلالتانہ کی ہو ایبا نہیں اگر وہ امتوں کے دال ہیں تو حضور کے مدلول ہیں دلالت مطلقہ خاص ح**صنور اقد**س ہی کیلئے ہے علیقہ تمام غیر اللہ کو اللہ کی طرف جسے دلالت کی وہ محمد ر سول الله علين من مخلوقات اللي ميں ميچھ تو وہ ہيں جو الله سے مجھ علاقہ نہيں رکھتے مجھ وہ ہیں جو علاقہ رکھتے ہیں وسائط کے ساتھ مگر دوسر اان سے علاقہ نہیں رکھتا مہدی ہیں ہادی نهیں لین مادی بالذات نهیں اگرچہ بالواسطه مادی ہوں اور حضور اقدس علیہ علی الاطلاق ہادی و مهدی ہیں۔ کلمہ کی تین قشمیں ہیں۔ اسم و فعل و خرف و نه مند ہوتا ہے نہ مندالیہ فعل مند ہوتا ہے گر مندالیہ نہیں ہوتا۔ اسم مند بھی ہوتا ہے اور مندالیہ بھی

المام احمدرضا رمتاشعي 合会会会会会会会

<sup>(</sup>۱) پنجنا (۲) جس تک رہنمائی کی گئی ہو۔

فعل مند ہوتا ہے گر مندالیہ نہیں ہوتا۔ اسم مند بھی ہوتا ہے اور مندالیہ بھی تو وہ جو بے علاقہ بیں ذات النی سے وہ حرف ہیں کہ ومنہم من یعبد اللہ علی حرف فان اصابہ خیرن اطمان به وان اصابته فتنة ان نقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخرة ذلك هو النحسران المبين - پھے لوگ وہ ہیں جو اللہ كو يوجة ہیں كنارے پر تواگر بھلائى پہنچ گئے تو مطمئن رے اور اگر کوئی آزمائش ہوئی تو کنارے پر کھڑے ہی ہیں فورا ایک قدم میں بدی گئے بلید سے ان کو دنیاو آخرت دونول میں خسارہ ہوااور کیی کھلا خسارہ ہے تو بیرنہ مند ہیں نہ مندالیہ کہ حرف. ہیں۔ اور وہ جو خود ذات اللی سے علاقہ رکھتے ہیں مگر بالذات ان سے دوسر اعلاقہ نہیں رکھتاوہ تمام مومنین وہا دین کہ مند ہیں گر بالذات مندالیہ نہیں وہ فعل ہیں حضور اقدس علیہ کی ذات كريم بے شك منارو منداليہ بالذات و بے وساطت (۱) ہے تو حضور اقدس عليہ اسم ہیں كہ انكو اسيخ رب سے نسبت ہے اور سب كوان سے نسبت ہے اور كيى شان ہے اسم كى صلى الله تعالى عليه وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔اسم کے خواص میں سے بیہ بھی ہے کہ اس پر تحرف تعریف داخل ہوتا ہے اور تعریف کی حد ہے حمد اور حمد کی تکثیر ہے تخمید اور اُسی سے مشتق ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم لیعنی باربار اور بخر ت بے شار تعریف کیے گئے حمر کیے گئے تو مخلو قات میں تعریف کے اصل مستحق نہیں مگر حضور اقدس علیہ کے وہی اصل جملہ کمالات ہیں جن کو جو کمال ملاہے وہ حضور ہی کے کمال کا صدقہ اور ظل ویر توہے۔امام سیدی محمد بوصری رحمة الله تعالى عليه اينے قصيده بهمزيه ميں عرض كرتے ہيں۔

تو انکاجانے والا انکارب ہے تبارک و تعالیٰ انکامانے والا انکانوازنے وإلا۔ ان کی حقیقت کے پیچانے میں دوسرے کے واسطے حصہ ہی شمیں رکھا۔ بلا تشبیہ محت شمیں جاہتا کہ جو ادا محبوب کی اس کے ساتھ ہے وہ دوسرے کے ساتھ ہواللہ تمام جمان سے زیادہ غیرت والا ہے حضور اقدس علیہ سعد بن عباده رضى الله تعالى عنه كى نسبت فرمات بين انه لغيور وانا اغير منه والله اغير منى وه غيرت والا ہے اور میں اس سے زیادہ غیرت والا ہول اور اللہ مجھے سے زیادہ غیرت والا ہے وہ کیونکہ روار کھے کاکہ دوسرامیرے حبیب کی اوس خاص ادا پر مطلع ہو جو میرے ساتھ ہے ای واسطے فرمایا جاتا ہے جیہا میں ہوں میرے رب کے سواکس نے نہ پہیانا ہم توقوم نیام تسلوا عند بالحلم ہیں ہی سوتے بیں خواب بی میں زیارت پر راضی بیں انصاف یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علم بھی حقیقت اقدس کے لحاظ سے ای کے مصداق ہیں دنیا خواب ہے اور اس کی بیداری نیند امیر المومنین مولی علی . كرم الله تعالى وجهه الكريم قرمات بين الناس نيام اذا ماتوا انتهوالوك سوت بين جب مريل كے عالیں کے خواب اور دنیا کی بیداری میں اتنا فرق ہے کہ خواب کے بعد آنکھ تھلی اور کچھ نہ تھا اور يمال أنكه بند بمولى اور بچه نه تقانتيجه دونول جگه ايك بوما الحيوة الدنيا الامتاع الغرور خواب میں جمال اقدیں کی زیارت ضرور حق ہوتی ہے خود فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من رانبی فقدرای الحق فان الشیطان لایتمثل فی جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا کہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا پھر لوگ مختلف اشکال و احوال میں دیکھتے ہیں وہ اختلاف ان کے اپنے ایمان واحوال بی کا ہے ہر ایک اینے ایمان کے لائق ان کو دیکھتا ہے یو میں بیداری میں جتنے دیکھنے والے تھے سب اس آئینہ حق نما(ا) میں این ایرالزاکی صورت دیکھتے درند انکی صورت حقیقیہ پر غیرت الہیہ کے سربرار بردے ڈالے گئے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بردہ اٹھادیا جائے آفاب جل کر خاک ہوجائے جیسے آفاب کے آگے ستارے غائب ہوجاتے ہیں اور جو ستارہ اس سے قران میں ہواحراق میں کملاتا ہے تو صحلبہ کرام نے بھی خواب ہی میں زیارت کی نہ رب العزۃ کو کوئی بیداری میں و نیامیں د کمچه سکتا ہے نہ جمالِ انور حضورا قدس کو جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضورِ انور علیہ ہے نے شب ، معراج كه رب العزه جل و علا كوبيداري ميں چتم سر ہے ديكھاوہ ديكھناد نياہے ورا تھاكہ د نياساتويں زمین سے ساتویں آسان تک ہے اور یہ روایت لامکال میں ہوئی بالجملہ اس وفت بھی ہر تخص نے البيخ ايمان بي كي صورت ديلمي كه حضور اقدس منطيقية آئينه خدا ساز (۲) بير. او جهل لعيس حاضر (۱) فق د كھانے والا (۲) اللہ كے بنائے ہوئے آئينہ

المام احمد رضا رمت الشعلي ١٥٠ ١٥٠ ١١٠ ١١٠

ہو کر عرض کرتا ہے "نقص کزنی ہاشم شگفت" حضور فرماتے ہیں صدفت تو پیج کہتا ہے صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت نہ پیدا ہوا حضور بے مثل ہیں حضور آفاب ہیں نہ شرتی نہ غرطی ارشاد فرمایا صدفت تم سے سمجھے ہو صحابہ نے عرض کی حضور نے دو متضاد قولوں کی تقىدىق فرمانی ارشاد فرمایا ـ سگفت من آئینه ام مصقول دوست ـ ترک مهندو در من آن بیند كه اوست ہیں تواپیے جاہے والے رب تاک و بعالی کا اجالا ہوا آئینہ ہوں او جہل کہ ظلمت کفر میں آکودہ ہے اس کو اینے کفر کی تاریکی نظر آئی اور ابد بحر سب سے بہتر ہیں انہوں نے اپنانور ایمان ویکھا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ دبارک وسلم۔ للذا ذات کریم جامع کمال ظهور و کمال بطون ہے۔ ظہور سمی شے کا جب ایک ترقی محدود تک ہوتا ہے وہ شے نظر آتی ہے اور جب حد سے زیادہ ہوجاتا ہے تو وہ نظر نہیں آتی۔ آفاب جب افق ہے نکلتا ہے سرخی مائل کچھ مظارات و عبارات میں ہوتا ہے۔ ہر تخف كى نكاه اس يرجمتى ب جب مليك نصف النهارير يهنجاب عايت ظهور ب باطن موجاتا باب نگابی اس پر نمیں تھر سکتیں خیرہ(۱) ہو کروایس آتی ہے غایت ظہور پنیاجس کی وجہ سے غایت بطون میں ہو گیا۔ آفاب کہ نام ہے ان کی گلی کے ایک ڈڑہ کاوہ آفاب حقیقت کہ رب العزۃ نے اپنی ذات كيلي اس كو آئينه كالمه بنايا ب اور اس مين مع ذات و صفات كے بخل فرمائى بے حقيقت اس ذات کی کون پیچان سکتا ہے وہ غایت ظہور ہے غایت بطون میں ہے صلی اللہ نعالی علیہ وعلیٰ آلہ و محبہ وبارک وسلم۔ اسی سبب سے نام اقدس میں دونوں رعایتیں رکھی ہیں محر علیہ بخر ت اور بار بارغیر متنائی تعریف کیے گئے اطلاق نے ممام تعریفوں کو جمع فرمالیا ہے یہ توشان ہے عایت ظہور کی اور نام اقدى پر الف لام تعریف كا داخل نهیں ہوتا لینی ایسے ظاہر ہیں كه مستغنی عن التعریف(۲) ہیں تعریف کی ضرورت نہیں یا ایسے بطون میں ہیں کہ تعریف ہو نہیں سکی تعریف عمدیا استغراق جنس کیلئے ہے ہوایئے رب کی وحدت حقیقیہ کے مظہر کامل اینے جملہ فضائل و کمالات میں شریک ہے منزه بین امام محمد یومیری مرده شریف مین فرماتے ہیں۔ ۔

منزہ عن شریک فی محاسنہ
فجو هر الحسن فیه غیر منقسم
فجوهر الحسن فیه غیر منقسم
اپی خوبول میں شریک سے پاک ہیں ان کے حسن کا جوہر فرد قابل نہیں کہ یمال جنسیت و استغراق نامتصور اور عمد فرع معرفت اور انکوذا تا و حقیقة کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تو نام اقدس پر ہے لام تعریف کیو نکر داخل ہو۔

(۱) چوندهیان (۲) تعریف ہے مستغیٰ

المام احمدرضا رمتالشعليه ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١١٠٠

جس طرح من الى جركريت بيں اى طرح كاف تثبيہ بھى جركيلئے آتا ہے۔ ذات اللي كمال تنزیہ کے مرتبے میں ہے اور متشابہات میں تشبیهات بھی دارد سیجے ندہب محققین کا یہ ہے کہ تنزیہ ے اس کی ذات کیلئے اور تشبیہ ہے تجلیات کیلئے۔ دونوں کو اس آیہ جمع فرمادیالیس کمثلہ شی و هو السميع البصير ليس كمثله اس كے مثل تهيں يه تنزيه بوئي اور و بوالسم البعير وہي ہے والا يه تنبيد جب تك الله في عالم ند منايا تقا تنبيد ند تقى جب ند عالم خيال ند عالم مثال مين بلحد عالم تمثيل یں مجلی تدلی کے لئے آیک تثبیہ پیدا ہوئی جو عبارت ہے ذات اقدی سے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم اور اللہ تعالیٰ متعالی ہے ہاں پہلی تجلی(۱)جو فرمائی ہے اس کا نام ہے محمد علیصیہ اور اس بحلی کی اور تجلیات کی گئی ہے ان کا نام ہے انبیاء کرام و مرسلین عظام علیهم الصلاۃ والسلام جس طرح امام محمد بومیری رحمة الله تعالی علیه کے کلام سے اوپر بیان ہوا آگے فرمایا جاتا ہے الوحمٰن الرحيم مرح كا قاعدہ ہے كہ اختصاص پر دلالت كرتى ہے الوحمٰن الوحيم سے پہلے لايا گيا الرحمٰن كه رحمت كالمه بالغه رب تبارك وتعالى كے ساتھ خاص ہے پھر فرمايا گيا الرحيم يعني مطلق رحمت ہی اس کے ساتھ خاص ہے رب العزۃ کی بے انتنا صفات ہیں یہ کیا ہے جن سے تمام صفات الهيه كورحت كي يروك مين وكهايا القهار المنتقم تمين فرمايا جاتا الرحمن الرحيم خالص رحت و کھائی جاتی ہے رہے وہی آئینہ ذات اللی ہے جس میں صفات قرریہ بھی آکر خالص رحمت ہے ملبس(۲) بُوجِالْي، إلى وما ارسلنك الا رحمة للعُلمين صلى الله تعالىٰي عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اولین کیلئے رحمت آخرین کیلئے رحمت ملا نکہ کیلئے رحمت تمام مومنین کیلئے رحمت یہاں تک کہ د نیا میں وہ کا فرین مشر کین منافقین مرتدین کیلئے بھی رحمت ہیں بیہ لوگ بھی آج ان کی رحمت ہے ونیامیں عذاب سے محفوظ ہیں ماکان الله لیعذبھم وانت فیھم الله اس لیے تمیں کہ انہیں عذاب كرے جب تك اے رحمت عالم تم ان ميں ہو اسلے ادريس عليہ الصلوٰۃ والسلام كى طرح ورفعناه مکانا علیااختیار فرمایا گیا حالا نکه ایکے غلام واہل محبت کی نقش تک آسان پر اٹھالی گئی ہے سیدی عمر تن الفارض رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگل میں ایک جنازہ دیکھا اکابر اولیا جمع ہیں مگر نماز نہیں ہوتی اُنھول نے تاخیر کا سبب بوچھا کہاامام کا نظار ہے ایک صاحب کو نہایت جلدی کرتے ہوئے بہاڑ ہے اترتے دیکھاجب قریب آئے معلوم ہوا کہ بیہ وہ صاحب ہیں جن سے شہر میں لڑکے ہنتے اور چلتیں لگاتے ہیں وہ امام ہوئے سب نے ان کی اقتدا کی نماز ہی میں بخر ت سبز پر ندوں کا تعش کے گر د مجمع (۱)روشن اجالا نور (۲) غلط ملط

الم م احدرضا رمتالفالي ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

ہو گیا جب نماز محتم ہوئی تعش کو اپنا منقارول(۱) میں لیکر آسان پر اوڑے ہوئے چلے گئے انہوں نے یو چھاجواب طابیہ اہل محبت ہیں ان کی میت بھی زمین پر ہیں رے پاتی مگر حضور رحمت عالم علیہ نے سیس تشریف پیند فرمایا کہ ملل کیلئے عذاب عالم سے امان ہو جنت تو حضور رحمت کا پر تو ہے ہی دوزخ بھی حضور کی رخمت سے بنبی ہے کہ صفات قہریہ بھی رحمت ہی کی جلی میں ہیں جنت کارحمت مونا .... کے نام کیووں کی جاگیر ہے دوزخ کا بیانا بھی رحمت ہے دودنیا میں باوشاہ کی اطاعت تین ذرائع سے ہوتی ہے اول باوشاہ خاص اس لئے کہ وہ پوشاہ ہے دوسرے کچھ انعام کا لاج دے کہ ہمارے الحکم مانو مے تو یہ ریہ انعام ملیں مے رہ حمت ہے۔ چاہی سرکش جو انعام کی پرواہ نہیں کرتے ملاعت میں کرتے۔ ساکر ڈرایا جاتا ہے کہ المجان نے کرو سے فوزند ان میں بھے وہ انعام و على رحميت بين خابر ب اوريه كورو ها الماس كالمياس كالمياس كالمياس كالمياس من الله بيال تفاند سے ور مر مستحق نہ ہول اطاعت کرتا انعام سے میں ہوں تو دوزج ہے کہ دنیاکو ڈر کے باعث گناہوں سے بچانے والی ہے وجیرہ کیر کفار بیٹے ایٹر پر مجھوں کو ایزادی بن کی تو بین کی رب معرة نے اپنے و محمنوں سے انتخام ملنے جھلئے دوز ہے ہو اور ان کی مدر میں ضد سے معلوم ہوا کرتی ہے كرف كى قدر سروى سے حروى كى فرق سے عرف كا الاشياء عمر ف باحد النعا لوال جنت كويد و المناسبة كرو و الموال المناسبة المال المناسبة كرو و الموال المناسبة كالمال المناسبة كالمراسبة طرح تماري عكم ملى يى موتى أى والت مجوان عدا الكود من قامن كي قدر بيلكى ولله الحمد وصلی الله تعالی علیه وعلی آله وصحبه وبازگ وسلم اللهم میل علی سیدنا و مولنا محمد معدن الجود والكوم واله الكوام اجمعين حنور تمام جمان كيليح رحمت بين رمت الني کے معنی ہیں بندوں کو ایصالی خیر فرمانے کا ارادہ تور حمٰت کیلئے دو چیزیں در کار ہیں ایک مخلوق جس کو خیر پہنچائی جائے دوسری خیر اور دونوں متفرق ہیں وجود نی علیصلے پر اگر حضور نہ ہوتے نہ کوئی خیر ہوتی نہ کوئی خیر کاپانے والا تورحمت الی کا ظہور نہ ہوا گر صورت وجود نبی علیہ میں تمام نعتیں تمام کمالات تمام فضائل متفرع ہیں وجود پر اور تمام عالم وجود متفرع ہے۔ حضور کے وجود پر تو سب پر حضور بی کے طفیل رحمت ہوئی الک ہو خواہ نی پارسول جس کو جو نعمت ملی حضور ہی کے دست عطا ے ملی حضور نعمۃ اللہ بیں قرآن عظیم نے ان کانام نعمۃ الله رکھاان الذین بدلوا نعمۃ الله کفواکی تفسير مين مضرت سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنما فرمات بير نعمة الله محمد والسيني (۲) يونځ

امام احدرضا رمتاشيد ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

نعمة الله محمد والمنظيمين والنذاان كى تشريف آورى كا مدكره انتثال امر اللي بقال واما بنعمة ربك فحدث اینے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو حضور اقدی علیہ کی تشریف آور کی ہے جس کے طغیل دنیا 'قبر' حشر' برزخ به آخرت غرض ہرونت ہر جگہ ہر آن نعمت ظاہر دباطن ہے ہماراا یک ایک رو پھامعت () اور بہر و مند ہے اور ہو گا انتاء اللہ تعالیٰ اینے رب کے تھم سے اینے رب کی تعمین کا ج جا مجلس میفاد میں ہوتا ہے مجلس میلاد آخر وہی شے ہے جس کا تھم رب العزة دے رہاہے واما بنعمة ربك فحدث مجل مبارك كى حقيقت مجمع المسلمين كو حضور اقدس سينتي كي تحريف آورى و خداكل جليله وكمالات جيله كاذكر سانا ہے بنديار قعه باننا يا طعام و شير في كى تعليم اس كا جزء حقيقت منیں نہ ان میں کھی پر مول و موت الی انتیز ہے اور وعوت الی افٹیر ہے تھے۔ خیر ہے اللہ عزوجل فرما تا به بين أحسن فولا معن دعى الى الأاس س زياده لي كيابت المجل الالما كي مرف بال سي كيابت المجل المرف المرف بال سي كيابت المجل المرف المرف بال سي كيابت المجل المرف المر من بعد الله عن من أن الله عن الله عدى كالله عن الله عدى ا ولا ينقصه ذلك من اجورهم شبنا جولوكول كوكس بدايت كي ظرف بلائة بصني بلانا أبول كريس ان سب سے برابر الواب اسے سطے اور ان کے تواب میں کھے می نہ ہو اور العدام علیم یا تعلیم شری يرومونه واحبان وصدقه ب وربه سب شرعاً محودان مالس ميلية اليمية الميس خيس عامكه محى تدافى محریتے ہیں جمال مجلی ذکر شریف ہوتے ویکھی ایک دوسرے کو بلانے کہ ہو کی براں تمہارا مطلوب ے پیرواں سے اسلان تک جماجاتے ہیں قم دنیا کی منصالی با۔ سے ہو ہو عربے مرحمت کی شیری تھیم ہوتی ہے وہ می ای عام کہ نامسی کو بھی حصہ وستے ہیں ھم القوم کا پشقی بھم جلیسھم ان لوگوں کے پاس بیٹھے اولا بھی بدیخت نہیں رہتا ہے مجلس آج سے نہیں آوم علیہ العملاة والسلام نے خود کی اور کرتے رہے اور ان کی اولاد میں برابر ہوتی رہی کوئی دن ایبانہ تھاکہ آوم علیہ الصلاة والسلام ذکر حضور ند کرتے ہول اوّل روز ہے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو تعلیم ہی بیہ فرمایا گیا کہ میرے ذکر کے سانھ میرے حبیب و محبوب کا ذکر کیا کرو صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی آلہ وصحبہ وبارکہ وسلم جس کیلیج عملی کارروائی میر کی محلی کہ جب روح اللی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیلے میں واخل ہوتی ہے آگھ کھلتی ہیں نگاہ ساق عرش پر تھرتی ہے لکھا رہتے ہیں لاالہ الا اللہ محمد رسول اللہ (حانی اللہ عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم) عرض كى اللي بيكون ہے جس كانام ياك تونے ايئ نام اقدی کے ساتھ لکھاہے ارشاد ہوااے آدم وہ تیری اولاد میں سب سے بچھلا پیٹمبر ہے وہ نہ ہو تا تو ر (۱) فيض ياب و فائده حاصل كرنے والا

المام احمدرضا رمزالشعلي 会会会会会会会会会

میں تھے نہ بنا تالولا محمد ماخلقتك ولا ارضا ولاسماء أى كے طفیل میں تھے پيداكيا أكروه ند ہو تانہ تجھے پیدا کر تا اور نہ زمین و آسان بنا تا تو کنیت اینی ایو محمد کر صلی اللہ نتعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم آنکھ تھلتے ہیں نام پاک بتایا گیا پھر ہر وقت ملائکہ کی زبان سے ذکر اقدس منایا گیا وہ مبارک سبق عمر بھریاد رکھا ہمیشہ ذکر اور چرچا کرتے رہے جب زمانہ وصال شریف کا قریب آیا شیث علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا اے فرزند میرے بعد تو خلیفہ ہوگا عماد (۱) تقوی و عروہ و تقی (۲) کو نه جھوڑنا العروة الوثقى محمد رَا الله الله الله كله الله كوياد كرے محمد عليات كا ذكر ضرور كرنافانى رايت الملئكة تذكره في كل ساعاتهاكه ميس نے فرشتوں كود يكها بر گفرى ان کی یاد میں مشغول ہیںاسی طور پر چرجاانکا ہو تارہا۔ پہلی انجمن روز میثاق(۳) جمائی گئی اس میں حضور کا ذكر تشريف آورى مواواذ اخذ الله ميثاق النبين لما آتيتكم من كتب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه قال أأقررتم واخذتم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهد واو انامعكم من الشهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفسقون-جب عمد لیااللہ نے نبیوں ہے کہ بے شک میں تہیں کتاب و حکمت عطا فرماؤں پھر تشریف لائیں تہمارے پاس وہ رسول تصدیق فرمائیں اون باتولیا کی جو تمهارے ساتھ ہیں تو تم ضرور اون پر ایمان لانااور ضرور ضرور اون کی مدد کرنا قبل اس کے کہ انبیا کچھ عرض کرنے پائیں فرمایا کیاتم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا عرض کی ہم نے اقرار کیا فرمایا تو آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہوجاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہول پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد پھر جائے وہی لوگ بے تعلم بین مجلس میثاق میں رب العزة نے تشریف آوری حضور کابیان فرمایا اور تمام انبیاء علیہ الصلاق : وألسلام نے سنا اور انقیاد و اطاعت حضور کا قول دیا۔ اون کی نبوت ہم مشروط تھی حضور کے مطیع و امتی بنے پر توسب سے پہلے حضور کا ذکر تشریف آوری کرنے والا اللہ ہے کہ فرمایا ثم جاء کم د سول پھر تمهارے پاس وہ رسول تشریف لائیں اور ذکریاک کی سب میں پہلی مجلس انبیا ہے علیم الصلاة والسلام جس میں پڑھنے والا اللہ اور سننے والا انبیاء اللہ غرض ای طرح ہر زمانے میں حضور کا ذکر ولادت و تشریف آوری رہا ہر قرن میں انبیاو مرسلین آوم علیہ الصلاقة والسلام ہے لیکر اہر اہیم و داؤد و سلیمان و زکریا علیهم الصلاة والسلام تک تمام نبی و رسول اینے زمانے میں مجلس حضور ترتیب ویتے رہے یہاں تک کہ وہ سب میں بچھلاؤ کر شریف سنانے والا کنواری ستھری پاک ہول کا بیٹا جے (۱)ستون (۲) مغبوط ستون (۱) پکائمد

اللہ نے بے باپ کے پیدا کیا نشانی سارے جمان کیلئے لیعنی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لایا فرماتا ہوا مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد میں بخارت دیتا ہوں ان رسول کی جو عنقریب میرے بعد تشریف لانے والے ہیں جن کا نام پاک احمہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین دہارک وسلم بیہ ہے مجلس میلاد۔جب زمانہ ولادت شریف کا قریب آیا تمام ملک و ملکوت میں تحفل میلاد تھی عرش پر تحفل میلاد فرش پر تحفل میلاد ملائکہ میں مجلس میلاد ہورہی تھی خوشیاں مناتے حاضر آئے ہیں سر جھکائے کھڑے ہیں جبر نیل و میکائیل حاضر ہیں علیہم الصلاة والسلام اس دولھا کا انظار ہورہاہے جس کے صدیقے میں یہ ساری برات بنائی گئی ہے۔ سبع سموت میں عرش و فرش پر دھوم ہے ذرا انصاف کرو تھوڑی ہی مجازی قدرت والا اپنی مراد کے حاصل ہونے پر جس کا مدت ہے انتظار ہو اب وقت آیا ہے کیا کچھ خوشی کا سامان نہ کریگاوہ عظیم مقترر جوجھے ہزار برس پیشتر بلحہ لاکھوں برس سے ولادت محبوب کے پیش سیمی(۱) تیار فرمار ہاہے اب وقت آیا ہے · کہ وہ مراد المرادین ظہور فرمانے والے ہیں ہیہ قادر علی کل شیُ کیا بچھ خوشی کے سامان مہیانہ فرمائے گا۔ شیاطین کو اس وقت بنن ہوئی تھی اور اب بھی جو شیطان ہیں جلتے ہیں اور ہمیشہ جلیں کے غلام تو خوش ہورہے ہیں ان کے ساتھ تواہیادا من آیا کہ بیہ گررہے تھے اس نے بچالیا ایبا سنبھالنے والا ملا که اس کی نظیر نهیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم ایک آدمی ایک کو بچا سکتا ہے دو کو بچاسکتا ہے کوئی قوی ہو گازیادہ سے زیادہ بیس کو بچالے گا یہاں کر دروں اربوں بھسلنے والے اور بچانے والیوی ایک انا آخذ بحجز کم عن النار هلم الی میں تمہارا بند کمر کیڑے تھینج رہا ہوں ارے میری طرف آؤ صلی اللہ تعربی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم بیہ فرمان صرف صحابہ سے خاص نہیں قتم اس کی جس نے انہیں رحمۃ للعالمین بنایا آج وہ ایک ایک مسلمان کا بند کمر پکڑے ا پی طرف تھینجی رہے ہیں کہ دوزخ ہے بچائیں صلی اللہ تعالیٰ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم الحمد للّٰہ کیا حامی پایاار بول ہے بھی اربول مراتب زائد گرنے والول کو انکا ایک اشارہ کفایت کر رہاہے تو ایسے کے پیدا ہونے کا ابلیس اور اس کی ذریت کو جتناغم ہو تھوڑا ہے ہیاڑوں میں ابلیس اور تمام مردہ سرکش قید کردیے گئے تھے ای کے بیرواب بھی غم کرتے ہیں خوشی کے نام سے مرتے ہیں ملائکہ سبع سموات د عوم مجارہے تھے عرش عظیم ذوق و شوق میں یکنا تھا ایک علم مشرق اور دوسر ا مغرب اور تيبرابام كعبه ير نصب كيا گيا اور بتايا كيا كه ان كا دار السلطنة كعبه ب اور ان كي سلطنت مشرق ب (۱) وہ سامان جو فوج کی روائل سے سلے اگلی منزل کو بھیجا جاتا ہے۔ خادم

一日 かかかかかかかか かったい かかってい

عكس كيكر ظاہر كرتے ہيں صلى الله تعالى عليه وعليهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حمد ہواكرتى ہے مقابل سمی صفت کمال کے اور تمام صفات کمال مخلو قات میں خاص ہیں حضور کیلئے باقی کو جو ملا ہے حضور کا عطیہ و صدقہ ہے حضور اقدس علیہ فرماتے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ المعطی عطا فرمانے والا اللہ ہے اور تقتیم کرنے والا میں کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ کس چیز کا عطا فرمانے والا اللہ ہے اور نمس چیز کے۔حضور قاسم ہیں الی جگہ اطلاق دلیل تعمیم() ہے کو نبی چیز ہے جس کا دینے والا اللہ نہیں توجو چیز جس کو اللہ نے دی تقتیم فرمانے والے اُس کے حضور ہی ہیں جو اطلاق و تعمیم وہاں ہے یہال بھی ہے جو جس کو ملا اور جو پچھ ہٹا اور بیٹے گا ابتدائے خلق سے لبدالاباد تک ظاہر وباطن میں روح وجسم میں ارض و سامیں عرش و فرش میں دنیاو آخرت میں جو کچھ ہے اس سب کے بائے والے حضور ہی ہیں اللہ عطا فرما تاہے اور ان کے ہاتھ سے ملتا ہے اور ملے گا الی لبد لاآباد۔ للذا مخلو قات میں تعریف کے اصل مستحق بیے ہی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ و بارک وسلم۔ اسم کا خاصہ ہے جر اور جر کے معنی ہیں کشش یعنی ٔ جذب فرمانا بیہ خاصہ ہے حضور اقدس علیہ کا کھینچنا دو طرح ہو تا ہے ایک کھینچنا بلا مزاحمت کہ جس کو تھینچا جائے وہ تھینجی آئے دو سرا تھینچا مزاحمت کے ساتھ تھینچنے والا تو تھینج رہاہے اور پی تحييجًا نهيل عابتًا حضور اقدس عليه فرمات بيل. انتم تتقحمون في النار كالفراش وانا اخذ بحجز کم هلم الی تم پروانول کی مانند آگ پر گرے پڑتے ہو اور میں تمہارا بد کمر پکڑے کھینچ رہا ہوں کہ میری طرف آؤیہ شان ہے جو یعنی کشش کی اسم نحوی کا خاصہ جر من حيث الوقوع ہے اور اسم الله كامن جيث الصدور بال جراون احوال و كيفيات سے ناشى(ع) موتا ہے جن پر حروف جارہ ولالت كرتے ہيں وہ يہال بروجہ اتم ہيں مثلا (ب) كے معنى ہيں الصاق لیخی ملانا میه خاص کام ہے حضور اقدس کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ خلق کو غالق سے ملاتے ہیں یامن کہ ابتدائے غایت کیلئے ہے بیہ بھی خاص ہے حضور ہی کیلئے بإجابر ان الله خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره اے جابر تمام جمان ـے پہلے اللہ تعالی نے تمہارے نی کے نور کو اینے نور سے پیدا کیاعلی ہم فضل وہر کمال حتی کہ وجود میں تھی ابتدا النيس سے ہے صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الى آتا ہے انتائے غايت كيلے انتائے

(۱) عموم پر دلیل (۲) پیدا ہونے والا نشود نمایائے والا

کمال انہیں پربائحہ ہر فرد کمال انہیں پر منتهی ہو تا ہے اول الا نبیا بھی وہی ہیں اور خاتم النبیتین بھی وہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وہارک وسلم۔ تلمیانی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما ہے راوی كه ايك بار جريل امين حاضر بار كاهِ اقدس موئة اور عرض كى السلام عليك يا اول السلام عليك يا آخر السلام عليك يا ظاهر السلام عليك يا باطن رب العزة نے قرآن عظيم ميں اپني صفت كريمه فرمائي ہے هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئي عليم ٥ اس آيت كے لحاظ ہے حضور نے جربل سے فرمایا کہ ریہ صفات میرے رب عزوجل کی ہیں عرض کی ریہ صفات اللہ عزوجل کی ہیں اس نے حضور کو بھی ان سے متصف فرمایا اللہ نے حضور کو اوّل کیا تمام مخلوق سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیااور اللہ نے حضور کو آخر کیا کہ متمام انبیا کے بعد مبعوث فرمایا اور حضور کو ظاہر کیا اپنے معجزات بینہ ہے کہ عالم میں تھی کو شک و شبہ کی مجال نہیں اور حضور کو باطن کیا ایسے غایت ظہور ہے کہ آفاب اس کے کرورویں حصہ کو نہیں پہنچا آفاب اور جملہ انوار انہیں کے تو پر تو ہیں آفاب میں شک ہوسکتا ہے اور ان میں شک ممکن نہیں فرض سیجئے اگر ہم نصف النہار پر ایک روشن شرارہ آفاب کی برایر دیکھیں جے اپنے گمان سے یقیناً آفاب مسمجھیں اور اس کی وهوپ بھی دو پہر ہی کی طرح بھیلی ہواور حضور فرمائیں یہ آفتاب نہیں کوئی کرۂ نار کا شرارہ ہے یقینا ہر مسلمان صدق دل ہے فورا ایمان لائے گا کہ حضور کا ارشاد قطعاً حق و سیح ہے اور آفاب سمحنا میرے نگاہ و گمان کی غلطی صریح ہے آخر اس کی وجہ رہے ہی کہ آفتاب ہنوز معرض خفا ہیں ہے اور حضور پر اصلا خفا شمیں آفتاب سے کروروں درجہ زیادہ روشن ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بیہ غایت ظہور ہی غایت بطون کا سبب ہے اور حضور کے بطون کی بیہ شان ہے کہ خدا کے سواحضور کی حقیقت ہے کوئی واقف ہی نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعرف الناس کینی سب سے زیادہ حضور کے پیجانے والے اس امت مرحومہ میں ہیں اس واسطے انکامر تبہ انصل واعلیٰ ہے معرفت اللی وہ معرفت محمر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کوان کی معرفت ہے اس کو معرفتِ اللی بھی زائد ہے صدیق اکبر جیسے اعرف الناس كہ تمام جمان سے زیادہ حضوركی معرفت ركھتے ہیں ان سے ارشاد فرمایایا ابا بكو لم يعوفني حقیقة غیر رہی-اے ابو بحر جیسا میں ہول سوا میرے رب کے اور کسی نے نہ پیجانا باطن ایسے کہ خدا کے سواکسی نے ان کو پیجانا ہی نہیں اور ظاہر بھی ایسے کہ ہریتۃ ہر ذرّہ شجر و حجر و حوش و طیور حضور کو جانتے ہیں میہ کمال ظہور ہے صدیق اینے مرتبہ کے لائق حضور کو جانتے ہیں جبریل امین اپے مرتبہ کے لائق پیچانے ہیں انبیاد مرسلین اپنے اپنے مراتب کے لائق باقی رہا حقیقۃ ان کو پیچاننا

المام احمد رضا رمت الشعلي ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١١٠٠

مغرب تک تمام جمال انہیں کی سلطنت انہیں کی قلم و میں داخل ہے اس مراد کے ظاہر ہونے کی گھڑی آ پنجی کہ اول روز ہے اس کی محفل میلاد اس کے خیر مقد س کیا مبار کباد ہور ہی ہے قادر علی کل شی نے اس کی خوشی میں کیسے بچھ انظام فرمائے ہوئے جبر کیل امین ایک پیالہ شربت جن کا سید تناآمنہ رضی اللہ تعالی عنما کیلئے لیکر عاضر ہوئے اس کے نوش فرمانے سے وہ دہشت ذائل ہوگئ جو ایک آواز سننے سے پیدا ہوئی تھی۔ پھر ایک مرغ سپید(۱) کی شکل من کر اپنا پر سید تنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنما کے بطن مبارک سے ملکر عرض کرنے ۔۔۔۔ اظھور یاسید الموسلین اظھور یا حاتم النہیں اظھور یاا کوم الاولین والا حو ۔۔۔۔۔ جلوہ فرمائے اے تمام رسولوں کے سردار جلوہ فرمائے اے تمام رسولوں کے سردار جلوہ فرمائے اے تمام انبیا کے خاتم جلوہ فرمائے اے سب اگلوں پچھوں سے زیادہ ۔۔۔۔ یا اور الفاظ ان کے ہم معنی مطلب ہے کہ دونوں جمان کے دولما پر اس کے دولما پر اس کی حلوہ افروزی سرکار کا دقت ہے۔

فظهر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كالبدر المنير – پي حضور اقدى عليه جلوه فرما ہوئے جيسے چود هويں رات كا جاند

ان لفظول پر قیام ہواجس میں منوجہ مدینہ طیبہ ہو کریے درود عرض کیا الصلاہ والسلام علیك یارسول الله درود و سلام حضور پر اے اللہ کے رسول الله درود و سلام حضور پر اے اللہ کے نبی الله درود و سلام حضور پر اے اللہ کے نبی الله درود و سلام حضور پر اے اللہ کے پیارے الصلاة والسلام علیك یا حبیب الله درود و سلام حضور پر اے اللہ کے پیارے الصلاة والسلام علیك یا حیر خلق الله درود و سلام حضور پر اے تمام گلوق الله ہے بہتر الصلاة والسلام علیك یا سراج افق الله درود و سلام حضور پر اے تمام گلوق الله کے بہتر الصلاة والسلام علیك یا سراج افق الله درود و سلام حضور پر اے تمام گلوق الله کے آفاب الله کے آفاب درود و سلام حضور پر اے متمام گلوق الله کے آفاب اللہ کے آفاب درود و سلام حضور پراے متمائے آسان اللی کے آفاب

Ų.

المام احمدرضا رمتالتنايه 会会会会会会会会

الصلاة والسلام عليك ياقاسم رزق الله ورود و سلام حضور پر اے رزق اللی کے تقتیم فرمانے والے الصلاة والسلام عليك يا مبعوث بتيسير الله ورفق الله درود وسلام حضور ہر اے وہ کہ اللہ کی آسانی اور نرمی کیساتھ جھیجی گئے الصلاة والسلام عليك يا زنة عرش الله درود و سلام حضور بر اے عرش اللی کی رونق الصلاة والسلام عليك ياسيد المرسلين درود و سلام حضور ہر اے تمام رسولوں کے سردار الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين درود و سلام حضور پر اے تمام انبیا کے خاتم الصلاة والسلام عليك ياشفيع المذنبين درود و سلام حضور ہر اے گنگاروں کی شفاعت کرنے والے الصلاة والسلام عليك يا اكرم الاولين ولاخرين درود و وسلام اے تمام اگلے پچھلول سے زیادہ کرم والے الصلاة والسلام عليك يانبي الانبياء درود و سلام حضور پر اے سب نبیوں کے نبی الصلاة والسلام عليك ياعظيم الرجاء ورود و سلام حضور ہر اے وہ جن سے بہت بری امیر ہے الصلاة والسلام عليك يا عميم الجودو العطاء درود و سلام حضور پر اے وہ جن کی بخشش و عطا سب پر عام ہے الصلاة والسلام عليك يا محى الذنوب والخطاء ورود و سلام حضور پر اے تمام گناہول اور خطاؤں کے محو فرمانے والے الصلاة والسلام عليك يا حبيب رب الارض والسماء درود و سلام حضور پر اے مالک زمین و آسان کے بیارے

الصلاة والسلام عليك يا مصحح الحسنات ورود و سلام حضور پر اے نیکیوں کے درست فرمانے والے الصلاة والسلام عليك يا مقيل العثرات درود و سلام حضور پر اے نغر شول کے معاف فرمانے والے الصلاة والسلام عليك يا نبى الحرمين درود و سلام خضور پر اے دونوں حرم کے نی الصلاة والسلام عليك يا امام القبلتين درود و سلام حضور پر اے دونوں قبوں کے امام الصلاة والسلام عليك ياسيد الكونين درود و سلام حضور پر اے دونوں جمان کے سردار الصلاة والسلام عليك ياوسيلتنا في درود و سلام حضور بر انے دونوں جمان میں ہمارے وسلے الصلاة والسلام عليك ياصاحب قاب قوسين درود و سلام حضوریر اے قاب قوسین والے الصلاة والسلام عليك يامن زينه الله من كل زين درود و سلام حضور پر اے وہ جن کو اللہ نے ہر زینت سے آراستہ فرمایا الصلاة والسلام عليك ياجد الحسن والحسين درود و سلام حضور پر اے حسن و حسین کے جد کریم الصلاة والسلام عليك يامن نزه اللهمن كل شين درود و سلام حضور پر اے وہ جن کو اللہ نے ہر عیب سے پاک فرمایا الصلاة والسلام عليك ياسرالله المخزون درود و سلام حضور پر اے اللہ کے محفوظ راز الصلاة والسلام عليك يادر الله المكنون

درود و سلام حضور پر اے اللہ کے پوشیدہ ہوئی الصلاة والسلام عليك يا نور الافئدة والعيون درود و سلام حضور پر اے دلول اور آتھوں کی روشنی الصلاة والسلام عليك يا سرور القلب المحزون ورود و سلام حضور پر اے دل عمکین کی خوشی الصلاة والسلام عليك يا عالم ماكان وما يكون درود و سلام حضور پر اے تمام گزشتہ و آئندہ کے جاننے والے الصلاة والسلام عليك وعلى الك ورود و سلام حضور پر اور حضور کے آل وصحبك وابنك وحزبك واولياء واصحاب اور بیٹے اور گروہ اور امت کے اولیا اور " امتك و علماء ملتك وسائر ہمیشکی تک والول کی سرمداً دهرالداهرين نهایت جاودانیول کی جاودانی والحمدلله رب اللی ایبا ہی کر اور سب خوبیال اللہ کو جو مالک ہے سارے جمان کا

## تمت بالخير

الم م احمد رضا رمت الشعليه 会会会会会会会会会会

# عظمت صحابه رضى الله تعالى عنه

### امام احدرضاخان محدّ ت بريلوي

(١): ابنسندن کے مقیدہ میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنه کی تعظیم فرض ہے اور ان میں ہے کسی يطعن حراس وران كيمشأ برابت مين خوض بمنوع ،حديث مين ارشادان الدكسر احسيب ابي ف المسكوا -ربعزوجل كه عالم الغيب الشهاده باست سف عالم سني عالم صلى الله عليه وسنم أن دو فتميس فرمائين بل الفتح جنهول نے فتح بيمكه سے پہلے راہ خدا ميں خرج و جہاد كيا اور مومنين بعد الفتح جنہوں نے بعد کوفریق اوّل کودوم پرتفصیل عطافر مائی که الایستوی مسنکم من انفق قبل النتح وقاتل اوائك اعظم درجة من الذين انفتر من بعد الننح و قالنوا" اورساته الرمايا" وكيلا وعد المله الحسني "دونول فريق سدالله إ جلائی کا دعدہ فرتالیا اوران کے افعال پر جاہلا نہ تئنتہ جینی کا درواز دہمی بندفر مادیا کہ ساتھ ہی ارشاہ بواروالسله بما تعملون خبير الله كوتمهار العال ك خوب خرب يعنى جو كيمة كرنے والسائع الأود سب جانبا ہے تم سب سے بھلائی کا زعدہ فرما چکا۔ خواہ سابقین ہویا لائنس رور پیجی قرآن اظلیم ہے ہی پوچھو کیصنے کے مولی عزوجل جس ہے بطانی کا دیمرہ فرماچھا اس کے کیا ہے فرماتا بين الذين سبقت لهم منا المحسني اولنك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خلدون لا يحزئهم انفزع الاكبر وتتلقهم الملكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ب الله جن سے جماراوعدہ بھلائی کوہو چادہ اللہ سے دورر کے گئے ہیں اس کی بھنک تک نہ سُنیں گے اوروہ اپنی من مانتی مرادوں پر ہمیشہ رہیں گے انہیں غم میں نیڈ الیں گے بردی گھبراہٹ۔

المام احمدرضا رستانسان ودود ودود ودود و المام احمدرضا

فرشتے ان کی پیٹوائی کوآئیں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تہمارادن وہ جس کاتم سے وعدہ تھا۔ پچا
اسلامی دل اپنے رب عز وجل کا بیارشاد عام من کر بھی کی صحابی پر نہ سوء ظن کر سکتا ہے نہ اس کے
اسلاکی دل اپنے رب عز وجل کا بیارشاد عام من کر بھی کسی صحابی پر نہ سوء ظن کر سکتا ہے نہ اس کے
دنوں کی بیائے دالا سچا ما کم یہ فیصلہ فرما چکا کہ مجھے تہمار سے سب اعمال کی خبر ہے میں تم سے بھلائی
کا وعدہ فرما چکا۔ اس کے بعد مسلمان کو اس کے خلاف کی مخبائش کیا ہے۔ ضرور ہر صحابی کے ساتھ
حضرت کہا جائے گا ضرور رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا اور ضرور اس کا اعزاز واحتر ام فرض ہے۔
ولو کی الم مجر مون۔

ر ۱۶ تا با سال فی خطا قطالهٔ چنها درگفتی اوران پرانزام تعصیت با کدکرناای ار ژادا بی سے صرح کے ۱۱۱۶

(۳) مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کوئی غیر نبی کی بی کے برابر نہیں ہوسکتا جو کسی غیر نبی کو کسی نبی کے اسریافت اللہ المجاع ہے کہ کوئی غیر نبی کسی اللہ وجہ کا مرتبہ انبیائے بنی اسرائیل اسریافت اللہ المجاع کا فرمر مذہبے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مرتبہ انبیائے بنی اسرائیل فی سے اور ملعون افتر اللی حکایت عجب مصحکہ ہے اس مسلمانی اللہ علیے جتنے زید وعمر و است کی سے استے گیہوں ہرگز نہیں کھائے جتنے زید وعمر و آئی کل کھار ہے ہیں اس بادشاہ ملک ولایت کی اکثر غذابا تباع سیدعالم سلمی اللہ علیہ وہم ہوتھی اور وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں اور زید وعمر ورات دن میں دود و وقت گیہوں کھاتے وہ بھی اکثر ایک وقت اور وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں اور زید وعمر ورات دن میں دود و وقت گیہوں کھاتے ہیں تو یہ معاذ اللہ آدم ہے بھی اور مولی علی کرم اللہ وجہ ہے بھی ان فساد خور دن گذم بود۔ ہیں تو یہ معاذ اللہ آدم ہے بھی اور مولی علی کرم اللہ و جہ ہے بھی ان فساد خور دن گذم بعد انبیاء کھم اللہ و قد والسام تمام او لین و آخرین سے افضل امیر المونین سید ناصدین اکبر پھر امیر المونین سید ناصد تھا کہ تبین واللہ تعالی اعلی ۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

المام احمد رضا بحاشد يد يديد يديد يديد يديد وي

### والدين باولاد كرحق

موفا عاحد رضاحال يريلوي

الله عزوجل نے اگر جدوالد کا حق ولد پر نہاست اعظم علیا ہے۔ پہل تک کدا ہے حق کے رابراس کاؤکر فرمایا کہ

ان انشکر بلی والد پر هیم رکھا ہے کہ ولد معنی اسلام پر جموعی جوار پر خصوص قرابت پر الله والد کا حق بھی والد پر هیم رکھا ہے کہ ولد معنی اسلام پر جموعی جوار پر خصوص قرابت پر خصوص بیال ۔ ان سب حقوق کا جا مع ہوک سب سے زیادہ محصوصیت خاصد رکھتا ہے اور جمی قدر دعموص برحت چا ہے الله محصوص برحت چا ہے الله کے دغیر پائٹی حقوق والله محت برائے محصوص و فیر قالم کے دغیر پائٹی حقوق والد سے نباعت محصوص و فیر پر الله کے دغیر پائٹی حقوق مور میں امریک محصوص مرفعہ حضور پر فورسد والم محت کی طرف توجہ کرتا ہوں ۔ کہ تو تو ما مع واقع ہو کہ اس کی تغیر کئیں مطولہ میں نہ ملے داس بارے میں جس قدر صدیثیں بھر الله تعالی اس وقت میرے حافظ و نظر میں مطولہ میں نہ ملے داس بارے میں جس قدر صدیثیں بھر الله تعالی اس وقت میرے حافظ و نظر میں بیں ۔ کمال تلخیص واختصار کے ساتھ شار کروں ۔ بیں ۔ انہیں بالنفصیل محتر کر بجات کھے تو ایک رسالہ ہوتا ہے اور غرض میرف افاد کا امرائی میں ۔ کمال تلخیص واختصار کے ساتھ شار کروں ۔ و باللہ التو فیق کہ یہ حدیثیں ارشاد فرمار ہی ہیں ۔ کمال تلخیص واختصار کے ساتھ شار کروں ۔ و باللہ التو فیق ۔

- ا۔ سب سے پہلائق وجو دِاولا وسے بھی پہلے یہ ہے کہ آ دمی اپنا نکاح کسی روبل کم قوم سے نہ کرے کہ بری رگ ضرور رنگ لاتی ہے۔
  - ۲- دین دارلوگول میں شادی کرے کہ بچہ پرتاناماموں کی عادات وافعال کا بھی اثر پرتاہے

المام احمد رضا رمت الشعلي 会会会会会会会会会

۳۔ زنگیوں جبھیوں میں قرابت نہ کرے کہ مال کاسیاہ رعک بچہ کو بدنمانہ کردے۔

۳۔ جماع کی ابتداء بر اللہ ہے کرے۔ورنہ بچہ میں شیطان شریک ہوجا تا ہے۔

۵۔ اس وفت شرمگاوزن پرنظرنه کرے کہ بچہ کے اند جمے ہونے کا اندیشہ ہے

٧- نيادها تمي ندكرے كدكو تكياتو تليهون كا خطروبي۔

ے۔ مردوزن کیڑ الوڑھ ایں۔ جانوروں کی طرح بر میدندہوں کہ بیچے کے بے حیابونے کا اندیشہ سے۔

٨ . جب پيدا بو فر اسيد عيد وائعي كان عن ويوبه اور يا كي كان عن مجيز كيكونل

شيفان والم المعلوان عدي

٥- حيمواراوفيرة كوفي على چيز چيا كريد مخد من والمنظام المال كالمن المال كالمال كالمال كالمال من المور

۱۰۔ ساتویں اور اگر نہ ہوسکے توجو ہیں ور نہ اعیسوی ون افیقہ کرے۔ دفتر کے لئے ایک بری پسر کے لئے ویکرے کہ اس جی افتاعی میں میں اسے جھڑا نا ہے۔

الد ایک دین والی کودست کری کا فرف سے حکم اند سے۔

-2-1974/1-1

سا۔ بالوں کے برابر جا تدی تول کر خمرات کردے۔

المار سريرزعفران لكاسية.

۱۵۔ بچدکانام رکھے ، بہاں تک کہ کچے بچے کا بھی جو کم دنوں کا گرجائے۔

ورنداللدعزوجل کے يہال شاكى موكار

١١۔ برانام ندر کھے کہ فالی برہے۔

ا۔ عبداللہ عبدالرحمٰن اجمد حامد وغیر ہاعبادت رحمہ کے نام یا نبیاء اولیایا اپنررگوں میں جو نیک لوگ ر سے ہوں ان کے نام پر کے کہ موجب برکت ہے۔خصوصاً نام پاک میں جو نیک لوگ ر سے ہوں ان کے نام پر کے کہ موجب برکت ہے۔خصوصاً نام پاک میں جو نیک لوگ کرت ہے۔ خصوصاً نام کی بے گاں برکت بچہ کی دنیا واخرت میں کام آتی ہے۔

•

to the second of the second of

براد جب محمام کے تواس کی تعظیم و تکریم کرے۔

اوا۔ مجنس میں اس کے کیا جھوڑ ہے۔

۲۰۔ ماریے، برا کہنے میں احتیاط رکھے۔

الا۔ جومائگے۔ بروجہ مناسب دے۔

۲۲- بیار میں جھوٹے لقب پر بے قدر نام ندر کھے کہ پڑا ہوانام پھرمشکل سے چھوٹا ہے.۔

٢٣ ۔ مال خواہ نيك دايينماز ماصالح شريف القوم يے دوسال تك بيكودودھ بلوائے۔

۲۷۰ رذیل مابدافعال عورت کے دودھ سے بچہ کو بچائے کیونکہ دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے۔

۳۵- کیدکا نان نفقہ اس کی حاجت کے سب سامان مہیا کرناخود واجب ہے۔ جن میں حضانت کھی داخل بعنی دائید و غیرہ ہے۔ پرورش کرانا اور دودھ بلوانا وغیرہ۔

٣٧ - اين حوائي دادائ وإجبات شر نعبت مسے جو بياس ميں عزيز وں ،قريبوں بختاجوں ،

غريبوكوشامل كرب سب بينكي عيال واطفال كاب جوان سے بيجے وہ اوروں لو پہنچے

سے ایکو پاک کمائی سے پاک روزی وے کہ تا پاک مال تا پاک ہی عاوتیں لاتا ہے۔

۲۸۔ اولاد کے ساتھ تنہا خوری نہ برتے۔ بلکہ اپی خواہش کوان کی خواہش کا تا بعے رکھے۔جس

الچى چىزكوا نكاجى چا بىلى د ئى طفيل مىس تىپىكى كھائے زيادہ نە بوتوانىي كوكھلائے

۲۹۔ خدانعالی کا ان امانتوا م کے ساتھ مہر ولطف کا برتاؤر کھے۔ انہیں پیار کرے۔ بدن سے لپٹائے۔ کندھے پرچڑھائے۔ان کے ہننے، کھیلنے، بہلنے کی باتیں کرے۔

۳۰ ان کی دلجوئی، دلداری، رعایت ، محافظت ہروفت حتی که نماز وخطبه میں بھی کمحوظ رکھے۔

اس نیامیوه ۔ نیا پھل پہلے انہیں کودے کہ وہ بھی تازیے پھل ہیں۔ نے کو نیامناسب ہے۔

۳۲- مجمی بھی حسب مقدارانہیں شیرین وغیرہ کھانے، پہنے، کھیلنے کی اچھی چیز کہ شرعاً جائز ہودیتار ہے

۳۳ ۔ بہلانے کے لئے جھوٹا وعدہ نہ کرے بلکہ بچہ سے بھی وعدہ وہی جائز ہے جس کے پورا

كرنے كا قصدر كھتا ہو۔

أمام احمدرضا رمتالته عليه

۱۳۳- این چندیج بول توجو چیز دے سب کو برابر یکسال دے۔ ایک دووسرے پر بے فضیلت دین ترجیح نددے۔

٣٥۔ سفرے آئے توان کے لئے بچھنہ پچھتھنے ضرورلائے۔

٣٦ يار بول توعلاج كر \_\_\_

سے حق الامكان سخت وموذى علاج سے بچائے۔

۳۹۔ جب تمیز آئے توادب سکھائے۔ کھانے پینے۔ ہننے بولنے۔ اٹھنے بیٹھنے۔ چلنے پھرنے۔ دستے معلم کے معلم کے

۴۰۰ دخر کوشو ہر کی اطاعت کے طریقے اور آ داب بتائے۔ قر آن مجید پڑھائے۔

۳۱۔ استاد نیک،صالح متقی منجیح العقیدہ سنِ رسیدہ کے سپر دکر ہےاور دختر کو نیک پارساعورت سے پڑھوائے۔

۳۲ بعدتم قرآن بمیشه تلاوت کی تا کیدر کھے۔

۳۳. عقائدِ اسلامِ وسفَت سکھائے کہلوحِ سادہ فطرتِ اسلامی قبول حق برمحلوق ہے۔ اس فت کا بتایا پھر کی لکیر ہ**وگا۔** 

۱۹۲۳ حضورا**قدس رحمت عام الله کی محبت و تعظیم ان کے دل میں ڈ**الے کہ

اصل ایمان وعین ایمان ہے۔

۳۵- حضور برنو تعلیف کے آل واصحاب والیاء وعلیاء کی محبت وعظمت کی تعلیم کر ہے کہ اصل سنت وزید ایمان بلکہ باعث بقائے ایمان ہے۔

۲۷ سات برس کی عمر سے نماز کی زبانی تا کید شروع کردے۔

الم المنت المدت المعلى المنازروز و كمسائل القالم و ين خصوصاً ونسو المسائل الوكل القاعت ازبد الفلاص الواضع المانت المدت المدت المعلم الميامية معدرولسان وغير باخوبيول كفضائل احرص وطمع احب ونيا المانت المعدن المعلى المرس وطمع احب ونيا المانت المعدن المعلى المرس وطمع المعبد ونيا المانت المعدن المعلى المرس وطمع المعبد والمان وغير باخوبيول كفضائل المرس وطمع المعبد ونيا المانت المعدن المعلى المعلى

حتِ جاہ ، ریا ، عجب ، تکبر ، خیانت ، کذب ، ظلم ، فحش ، غیبت ، حسد ، کیندوغیر ہابرائیوں کے رذائل پڑھائے۔
ام حقع پرچیٹم نمائی ۔ تنبیب ۔ تہدید کرے ۔ تمرکوسنان دے کہ اس کا کوسنان کے لئے سبب
اصلاح نہ ہوگا۔ بلکہ اور میا دہ فساد کا اندیشہ ہے۔

۵۰۔ مارے تومنہ پرنہ مارے۔

۵۲ د مانه علیم میں ایک وقت کھیلنے کا بھی وے کہ طبیعت پرنشاط باقی رہے۔

۵۳۔ مگرزنهارزنهاربزی صحبت میں نہ بیٹھنے دے کہ یا یہ بدما یہ بدے برتر ہے۔

۵۳ نه برگز برگز بهار دانش مینابازار به مثنوی غنیمت وغیر با کتب عشقیه وغز لیات فسقیه و یکھنے دے کہ برگز برگز بہار دانش مینابازار به مثنوی غنیمت وغیر با کتب عشقیه وغز لیات فسقیه و یکھنے دے کہ فرک کو کو کو دے کہ درم لکڑی جدھر جھکا نے جھک جاتی ہے۔ جھے حدیث سے ثابت ہے کہ لڑکیوں کو سونٹ شریف کا تر جمد نہ پڑھایا جائے کہ اس میں مکر زنان کا ذکر فر مایا ہے۔ پھر بچوں کو خرافات شاعرانہ مین ڈالنا کب بجا ہوسکتا ہے۔

۵۵۔ جب بچدوں برس کا ہونماز مارکر پڑھائے۔

۵۷- اس عمرے اپنے خواہ کسی کے ساتھ نہلائے جدا بچھونے جدا بالک پراینے یاس رکھے۔

ے۔ جب جوان ہوشادی کر ہے۔ شادی میں وہی رعابت قوم ودین وسیرت وصورت محوظ رکھے۔

۵۸۔ اب جوابیا کام کمبنا ہوجس میں نافر مانیوں کا اختال ہوا سے امروظم کے صیغہ سے نہ کہے بلکہ برفق ونری بطور مشورہ کہے کہ وہ بلائے حقوق میں نہ براے۔

۵۹۔ اسے میراث سے محروم نہ کرے۔ جیسے بعض لوگ اپنے کسی وارث کونہ کینینے کی غرض سے کل جائیداد دوسرے وارث یا کسی غیر کے نام لکھ دیتے ہیں۔

۱۰- این بعدِ مرگ بھی ان کی فکرر کھے۔ یعنی کم از کم دونہائی ترکہ چھوڑ جائے۔ ٹکٹ سے زیادہ
خواب ندکر ہے۔ فکورہ بالاسا ٹھ حقوق تو پسر دوختر سب کے لئے ہیں۔ بلکہ دون اخیر میں
سب وارث شریک ہیں۔ اور خاص پسر کے حقوق سے۔

المام احمد رضا رمة الشعلي ١٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠

۲۱۔ لکھناسکھائے۔

۲۲۔ بیرناسکھائے۔

۲۳ ۔ سیگری سکھائے۔

ہم ۲۔ سورۂ ما نکرہ کی تعلیم دے۔

١٥٠ اعلان كے ساتھاس كاختندكر بداورخاص دختر كے حقوق سے بيہ كد

٢٧ ۔ وخر کے پيدا ہونے پرناخوش نہرے۔ بلک معمتِ الہيجانے۔

٢٧ ـ سينا، يرونا، كاتنا، كھانا، يكاناسكھائے۔

۲۸ ۔ سور و نور کی تعلیم دے۔

٢٩۔ لکھنا ہرگزنہ کھائے کہ اختال فتنہ ہے۔

· ۷۔ بینیوں سے زیادہ دلجوئی اور خاطر داری رکھے کہ ان کا دل بہت تھوڑ اہوتا ہے۔

اك دينے ميں انہيں اور بيٹول كوكانے كے تول برابرر كھے۔

۲۷۔ جو چیز دے ہلے انہیں دے کر بیٹوں کودے۔

ساے۔ نوبرس کی عمرسے نداسپنے پاس سلائے ، نہ بھائی وغیرہ کے پاس سونے دی۔اس عمر سے خاص تکہداشت شرو ک کرے۔

۳۷۔ شادی برات میں جہاں گانا، ناج ہو، ہرگز ہرگز نہ جانے دے، اگر چہ خاص اینے بھائی کے یہاں ہو۔ کیونکہ گاناسخت علین جادو ہے اور ان نازک شیشوں کوتھوڑی تھیں بھی بہت ہے۔

24۔ وختر وں کو برگانوں کے کھروں میں جانے کی مطلقا بندش کرے۔

بلکہاہے کھرکوان پرزندان کردے۔

۲۷۔ بالاخانوں پرندرہے دے۔

24- اینے کھر میں انہیں لباس وزیورسے آراستدنہ کرے کہ بیام رغبت کے ساتھ آئیں۔

۸۷۔ جب کفو ملے تو نکاح میں دیرینہ کر ہے۔

٨٠ زنهاركى فاق، فاجرخصوصاً بدند بسك تكاح مس ندد \_\_

ندکورہ بالا امتی حق بیں کہ اس وقت کی نظر میں احادیث مرفوعہ سے خیال میں آئے۔ان میں اکثر تو
مستجات سے بیں۔ جن کے ترک پراصلاً مواخذہ بیں اور بعض پر آخرت میں مطالبہ ہو۔ مگر دنیا میں
مستجات سے بیں۔ جن کے ترک پراصلاً مواخذہ بیں اور بعض پر آخرت میں مطالبہ ہو۔ مگر دنیا میں
مبنے کے لئے باپ پر گرفت و جبر نہیں۔ نہ بیٹے کو جائز کہ باپ سے جدال ونزاع کرے۔ سواچند
حقوق کے کہ ان میں جبر حاکم وچارہ جوئی واعتر اض کو دخل ہے۔

ا۔ نقفہ ۔ کہ باپ پر واجب ہواور وہ ندد ہے تو حاکم جرا مقرر کرے گا۔ نہ مانے تو قاکم جرا مقرر کرے گا۔ نہ مانے تو قلم میں ہوتے مانے تو قید کیا جائے گا۔ طائکہ فروع کے اور کسی دین میں اصول یعنی والدین مجموس نہیں ہوتے مانے تو قید کیا جائے گا۔ طائکہ فروع کے اور کسی دین میں اصول یعنی والدین مجموس نہیں ہوتے

فِي رَدِ الْمُحْتَارِ عِنِ الذَّخِيرَة لَا يُجُلِّسُ وَالدُّ وَل إِنْ عَلَا فِي ذَيْن وَلَى مَا اللَّهُ فِي دَيْن وَلِيهُ وَلَا مُعَلَا فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ الللَّهُ فَي اللَّهُ اللللْهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللِ

۲۔ رضاعت ۔ کہ مال کے دورہ ندیجوتو دائی رکھنا۔ بے تخواہ نہ ملے تو تنخواہ دیتا واجب ہے۔ اگر تنخواہ نہ دے نو تنخواہ دیتا واجب ہے۔ واجب ہے۔ واجب کے خواہ نہ دے نو جرالی جائے گی۔ جب بچہ کا اپنامال نہو۔ بینبیں مال بعد طلاق و مردعد نہ بینخواہ دو دھ نہ بلائے تواجب بخی تخواہ دی جائے گی۔

كما في الفتح ورد المُختّار وغير سما.

۳۔ حضانت کورنوں مثلاً ماں ، نا،

۱۰ دی بہن ، خالہ ، پھوپیھی کے پاس رکھے جائیں گے۔اگران میں کوئی بے تنخواہ نہ مانے اور بچہ فقیرادر ہائے خی ہے تو جبرا تنخواہ دلائی جائے۔

كمَا أَوْ صَمِحَهُ فِي رَدِّ الْمُحُتَّار

س بعدانتهائے حضانت: بیکواپنے حفظ وصیانت میں پناہ لیا باپ پرواجب

المام احمدرضا بستانسد 企会会会会会会会会会

ے اگر باب بینے کواپی حفاظت میں نہ کے کا تو حاکم جرکر ہے گا۔ کما فی رَدِ الْمُحْقَارِ عَنْ شَرْحِ الْمُجْمَح

۵۔ ان کے لئے ترکہ باقی رکھنا:۔ کہ بعد تعلق حق ورشد یعنی بحالب مرض الموت مورث اس برمجورہ وتا ہے۔ یہاں تک کہ کمٹ سے زائد میں اس کی وصیّت با جازت ورشا فذنہیں ۲۔ شادی و نکاح:۔ اپنا نابلغ بجے پسرخواہ دختر کو غیر کفوسے یا مہرشل میں فین، فاحش کے ساتھ بیاہ و بنا، مثلاً وختر کا مہرشل ہزار ہے، پانسو پر نکاح دینا یا بہوکا مہرشل پانسو ہے۔ ہزار باندھ لینا۔ یا پسرکا نکاح کی باندی سے یا وختر کا کسی ایسے فخص سے جو فد بہب یا نسب یا پیشہ یا افعال یا مال میں وہ نقص رکھتا ہوجس کے باعث اس سے نکاح موجب عار ہو۔ ایک بارتو ایسا نکاح کر سے گئا قد مُنا فی المبن کا ایسا نکاح کر سے گئا قد مُنا فی المبن کا ایسا نکاح کر سے گئا قد مُنا فی المبن کا ایسا نکاح کر سے گئا واصلاً صحح نہ وگا۔

عند: ناتین مجود در ایک صورت جری ہے کہ اگر کی شہر کے لوگ چھوڑ دیں سلطان انہیں مجود کر سے گا۔ نہ ما نیں گے توان پر جہاد فرمائے گا۔
 کما فی الدُّر الْمُخْتَار وَاللَّهُ تَعَالَىٰ اَعُلْمُ

☆☆☆☆ ...

ماخذ : مشعلة الارشاد إلى حقوق الاولاد واسله

المام احمد رضا رمزاند الديد ۵۵ ۵۵ ۵۵ ۵۵ ۵۳

# باره امام كي مختين

### امام احمد رضاخان محدّ ث بريلوي

امورغيب مين الله وجل جلاله اوررسول صلى الله عليه وسلم جنتني بات بيان فرما ئين اتني يقييناحق ہے اور جس قدر ذکرنہ فرمائیں اس کی طرف یقین کی راہ ہیں کہ غیب بے خدا ورسول ممے بتائے معلوم ببس بوسكنا للبذااس حديث كيمنن مين زمانة تابعين سي اشتباه رمامهلب نے فرمايا يمعنى میں کے کوئی ایسانہ بایا کہ اس جدیث کی کوئی مراد قطعی بتاتا،امام قاضی عیاض مالکی نے شرح صحیح مسلم میں بہت اجتمالات بتا کرفر مایا اس کے سواحدیث میں اوراحتمال بھی نکل سکتے ہیں اوراللّٰہ اینے نبی کی مرادخوب جانے جل وعلا وصلی الله علیه وسلم امام ابن الجوزی کشف المشکل میں لکھتے ہیں نے مدتول اس حدیث کے معنی کی تفتیش کی اور جہاں جہاں گمان تھاوہ کتابیں دیکھیں اینے زمانہ کے ائمه ہے سوال کئے مگر مرادمتعین نہ ہوئی اور کیوں کر کہ جس غیب کی اللّٰداور رسول نفصیل نہ فر ما ئیں اس كى تفصيل قطعا كيوں كرمعلوم ہو ہاں لوگ كلتے لگاتے ہيں جن ميں ہے كسى پريفين نہيں البتذبيہ معیار سیح ہے کہ حدیث میں جو جونشان ان بارہ خلفاء کے ارشاد ہوئے جس معنی میں دہ نہ یائے جائیں باٹن ہیں اور جس میں یائے جائیں وہ احتالی طور پرمسلم ہوگانہ کہ یقنی ،احادیث باب میں ا نکے نشان میہ ہیں(۱) مصم من قریش سب قریش ہوں سے رواہ الشیخان(۲)وہ سب بادشاہ و الیان ملک ہوں سے سیجے مسلم میں ہے۔ (س)ان کے زمانے میں اسلام قوی ہوگا۔ سیجے مسلم میں ے لا يرال الا سلام عزيز الى اثنى عشر خليفة كلهم من قريشo

(۴) ان كاز ماندز ماندصلاح ہوگا برزار وطبرانی وابو جمیعه رضی الله نتعالیٰ عنه ہے راوی لا برزال امرامتی صالحا(۵)ان پراجماع امّت ہوگا مین اہل حل وعقد انہیں والی ملک وخلیفہ صدق مانیں سے سنن الى داؤديس بلايزال هذالدين قانما حتى يكون عليكم اثنا عشر خلیفة کلهم تجتمع علیه الامة (۲-۷)وهسب بدایت و بن فق پر مل کری گ ان بیل ہے دواہل بیت رسالت سے ہول گے۔استاذی امام بخاری ومسلم مدد کی مسند کبیر میں ابوالجلد سے بانه لاته لک سذه الامته حتى يكون منهما اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بألهدي ودين الحق منهم وجلان من اسل بيت محمد صلى الله عليه وسلم ـ كلّة لكانه والون من جس نے سبطرق مديث نه · کیھے۔ ایک آ دیھے طرق کود کھے کر کوئی اجتماع نکال دیا۔ جیسے ابوالحسین بن مناوی نے بیمعنی لئے كه أيك وقت مين ١٢ خليفه مول مح يعني اس قدرا ختلاف بيرفقط اس لفظ محمل بكاري يربن سكتاتها اور الفاظ و یکھئے تو کہاں اس درجہ افتراق اور کہاں اجتماع اور الی حالت میں اسلام کے قوی و عَائب وقائمُ اورامرامت كے صالح ہونے كے كيامعنى ؟ اس قبيل سے على قارى كابيزعم بائباع ابن جر شانعی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آخر ولا ق نبی امیہ تک ۱۲ ہوئے اور اس میں یزید بنيه مليه ماعليه وبهي كناديا - طالاتكهاس خبيث كزمانه كوقوت دين وصلاح ي كياتعلق بياحاديث د کیچکراس قول کی مخبائش نه به کی گر صرف ۱۳سلطنتیں نگاہ میں تھیں اور حق بیر کہ اس خبیث پر اجتماع اہل حل وعقد کب ہوار پیجانہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین اس کے دست ناپاک پر بیعت نه کرنے ہی کے باعث شہید ہوئے۔اہل مدینہ نے اس پرخروج کیا عبداللہ بن حظلہ عسیل الملائكه نے فرمایا۔خدا کی متم ہم نے یزید پرخروج نہ کیا جب تک پیخوف نہ ہوا کہ آسان ہے پھر آئیں ایسا مخص کہ بہن بیٹی کی آبروریزی کرے اور شراب پینے اور تارک الصلوٰۃ ہو۔غرض جمیع طرق صدیث سے بیتول باطل ہے حدیث میں کہیں نہیں کہوہ سب بلانصل کے بعد دیگرے ہوں مے۔ان میں سے آٹھ گزر مجے۔

المام احمدرضا رمة الفيلي 会会会会会会会会会

امیر المونین صدیق اکبردهت الله علیه امیر المونین فاروق اعظم المیر المونین عمان غی ایر المونین علی مرتفی حسن به الله علیه امیر معاویه ، معرت عبدالله بن زبیر ، عمر بن عبدالعزیز اور ایک بقیدا آن والے بیل حضرت امام مهدی اجمعین ، باتی تین کی تعین الله اور رسول کے علم میں ہے ۔ عب عجب عجب بزار عجب کدان میں عبدالله بن زبیر کر صحابی این صحابی بیں امام عاول ہیں ۔ رسول صلی الله علیه وسلم کے بیتیج ہیں ، حضرت صدیق اکبر کے نواسہ ہیں احدالمتر قالم بشر ہی کہ صحاب الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم اور وہ خبیث تا پاک معدود ہوجے امیر المونین کہنے پر صحاب الله الله الله والله قاور میں تا زیانے لگائے ۔ نسال العفو والعافیۃ ۔ میداللہ میں اور کی خلافت کا زمان قلیل تھا اور ولید کو گئا جسم نے قرآن عظیم کود یوار میں لئکا کر تیروں سے چھیدا۔ الله علی اقوال کی سند تبیں ہوتی بلکہ وہ ایک متاخر عالم کی خطائے رائے ہے عصمت الیے برو پا بمعنی اقوال کی سند تبیں ہوتی بلکہ وہ ایک متاخر عالم کی خطائے رائے ہے عصمت السے ایم میں المعلو و المعافیه ، والمله تعالی اعلم۔

\*\*\*

امام احدرضا رحة التدلي ١٥٠٥ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

#### وجودأسان

### امام احمد رضاخان محد ت بريلوى

وجود آسان پر آسانی کابوں نے زیادہ کیا دلیل درکار ہے تمام آسانی کابیں اثبات وجود
ساں سے بالا بال بیں۔ قرآن عظیم میں تو صد ہا آسیں جن میں آسان کا ابتداء میں دھواں ہوتا
بستہ چیز پھر سالعزت کا سے جدا جدا کرتا، پھیلا نا، سات پرت بنانا، اس کا حصت ہونا، اس کا
بستہ چیز پھر سالعزت کا اسے جدا جدا کرتا، پھیلا نا، سات پرت بنانا، اس کا حصت ہونا، اس کا
نہایت مضبوط متحکم ہونا، اس کا بستون قائم ہونا، الند تعالیٰ کا اسے اور زمین کو چودن میں بنانا اور
روز قیامت اس کاشق ہونا، اٹھا کرزمین کے ساتھ اک بار ظراد بینا پھر اس کا اور زمین کا دوبارہ بیدا
ہونا وغیرہ وغیرہ صاف روش ارشاد ہیں کدان کا انکار نہیں کرسکنا گمر وہ جواللہ ہی کا مشر ہے نیز
قرآن عظیم میں جا بجا یہ بھی تفری ہے کہ یہ جو ہم کونظر آ رہا ہے بی آسان ہے تو اس میں گمراہ
قدفیوں کا بھی رد ہے جوآسانوں کا وجود تو مانتے ہیں گر کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آسکتے یہ جو ہمیں
دکھائی دیتا ہے کرہ بخار ہے ان نفر انہوں اور ان یونا نیوں سب بطلانیوں کے دو میں ایک آ بیکر یہ
کافی ہے کہ

الایعلم من خلق و هو اللطیف المخبیر" (الملک: ۱۳)

"کیاده ندجائے جس نے بنایا اور دہی ہے پاک خبر دار بنائے والا"
المود قدن اللہ النام دار کرانہ تھسمجہ کران تھ جعقلیں دوڑا تر ہیں دوس

جوفر مار ہا ہے وہ تو نہ مانا جائے اور دل کے اندھے بچھ کے اندھے جوعقلیں دوڑاتے ہیں وہ سی جائیں۔اس سے بڑھ کر گدھا بن کیا ہوسکتا ہے۔ یہ بالیل جواب نصاری کے پاس ہے اس کی پہلی

المام احدرضا استالنام المراضا المتالنام المراضا المتالنام المراضا المتالنام

Marfat.com

کتاب کا پبلاباب آسان وزمین کے بیان پیدائش، کی سے شروع ہے رہی دلی عقلی۔ ذرا
انصاف درکار، اتنابر اجسم جے کروڑوں آئکھیں دیکھرنی ہیں اس کا وجودی تاج دلیل قطعی
سیمعدوم محض بیسب آئکھوں کی غلطی ہے بیزی دھوکہ کی ٹی ہے، اس کے ذرے ہے کہ دلیل قطعی
سے اس کا عدم ثابت کرے۔ یول تو ہر چیز پر دلیل عقلی قائم کرنی ہوگی آفتاب جے نصاری بھی
سے اس کا عدم ثابت کرے۔ یول تو ہر چیز پر دلیل عقلی قائم کرنی ہوگی آفتاب جے نصاری بھی
سے اس کا عدم ثابت کرے۔ یول تو ہر چیز پر دلیل عقلی قائم کرنی ہوگی آفتاب جے نصاری بھی
سے اس کا عدم ثابت کرے۔ یول تو ہر چیز پر دلیل عقلی تا ہم کرنی ہوگی آفتاب ہے نصاری بھی

ولا حوله ولا قوة الا بالله العلى العظيم والترتعالي علم (فراد على العلم في العلم العلم

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

المام احمدرضا رمتاندي 白白白白白白白

### ز مین مخترک نبیس

### امام احمد رضاخان محدّث بريلوي

دلائل قندىميه

یہاں تک ہم نے زیادہ توجہ گردش دورہ زمین کے ابطال پررکھی فصل اوّل میں رو ان میں عام کے سواباتی گیارہ اور فصل سوم میں میں سات اخیر کے سواباتی میں سب ای کے ابطال نی میں سب وہ نی ہیں۔ اگلوں نے ساری ہمت گردمور حرکت زمین کے ابطال پر صرف کی ہم ان میں سب وہ خاب کریں جن سے اگر چہ جواب دیا گیا بلکہ بہت کوخود متدلین نے رد کردیالیکن ہم ان کی تشہید تائید کریں کے اور خود ہیات جدیدہ کے اقراروں سے ان کا تام و کامل ہونا ثابت کردیں گے۔ پھر زیادات میں وہ جن کی اور طرح تو جید کرتے تھیج کریں گے پھر تذبیل میں اگلوں سے وہ لائل جن پر اگر چہ انہوں نے اعتماد کیا گر ہمارے زدیک باطل و نا تمام ہیں و بااللہ التو فیق۔

(دلیل ۹۰) بھاری پھتر اوپر پھینکیں سیدھاوہیں گرتا ہے۔اگر زمین مشرق کو متحرک ہوتی تو مغرب میں گرتا ہے۔اگر زمین مشرق کو متحرک ہوتی تو مغرب گرتا کہ جتنی دیروہ اوپر گیا اور آیا اس منی زمین کی وہ جہاں ہے پھر پھینکا تھا حرکت زمین کے سبب کنارہ مشرق کو ہٹا گئی۔اقوال میں کی کوری چال ہر سیکنڈ ہے ۔ اگر پھر کے جانے آنے میں ۵ سیکنڈ صرف ہوں تو وہ جگہ منی کی کوری چال ہر سیکنڈ ہے۔ اگر پھر کے جانے آنے میں ۵ سیکنڈ صرف ہوں تو وہ جگہ اس کے متحرب کوریا چا ہے حالا تکہ وہیں آتا ہے۔

(دلیل ۹۱) دو پھرایک قوت سے مشرق ومغرب کو پھینکیں تو جائے کہ مغربی پھر بہت تیز جاتا معلوم ہوا درمشر قی ست نہیں نہیں بلکہ مشر تی ھی الٹا مغرب ہی میں گرے اقول یا بھینکنے والے

100 10人人也 人工的工具 企业企业企业企业企业

کے ماتھے پرگرے۔ مثلاً وہ پھراتی قوت سے پھینے تھے کہ دونوں طرف تین بیکنڈیں ۱۹ گز مغرب کو ہٹا ہے اتی دیر موضع ری ۱۵۱۹ گز مغرب کو ہٹا ہے اتی دیر موضع ری ۱۵۱۹ گز مشر ق مبال سے انگل پر ہٹ گیا تو یہ پھر موضع ری سے ۱۵۳۸ گز کے فاصلے پرگرے گا اور سنگ مشرقی وہاں سے انگل پر سرکنے پائے گا کہ موضع ری مین کی حرکت سے اسے جالے گا۔ اب اگر چھیئنے والے نے اپ کا اس کا کہ موضع ری مین کی حرکت سے اسے جالے گا۔ اب اگر چھیئنے والے نے اپ کا ذات سے بچا کر پھینکا تھا تو یہ پھر تین سیکنڈ میں ۱۹ گز مشرق کو چل کر گر جائے گا اور اگر کا ذات ہوئے میں اور کا تو یہ موضع ری سے ۱۵۰۰ گز مغرب میں گرے گا اور اگر کا ذات ہوئے کا تو یہ موضع ری سے ۱۵۰۰ گز مغرب میں گرے گا اور اگر کا ذات ہوئے کا تو ایم موضع ری سے ۱۵۰۰ گز مغرب میں گرے گا اور اگر کا ذات ہوئے کا تو ایم موضع ری سے ۱۵۰۰ گز مغرب میں گرے گا کر کرت نے میں باطل ہے۔

ثم اقول بلکہ اولی میر کہ بید دلیل بایں تفصیل قائم کریں جس سے دو دلیل ہونے کی جگہ تیں اللہ اقول بلکہ اولی میر کہ جہاں شقوق داقع ایک ہی ہوسکے۔ دہ ایک ہی دلیل ہو کی اگر چہشقیں سو ہوں اور جہاں ہرشق جدادلیل ہے۔ درخت کی ایک شاخ سے دو پر ندماوی پرواز کے مساوی مدت تک مثلا ایک گھنٹداڑے ایک مغربی دوڑا مشرق کواگر ان کی پرواز رفا فی نرواز رفا فی کے مساوی ہے تھئے میں ایک ہزارچھتیں میل مغربی اس شاخ سے دو ہزار بہتر میل پر پہنچا کے بہتا دہ مغرب کو چلا ای قدر میشاخ زمین کے ساتھ مشرق کو گئی اور مشرقی بال جر بھی شاخ سے جال نکہ ہم جا ان ہو بھی اتنی ہی رفار سے شاخ کواس کے اتھ ساتھ دلار ہی ہوال نکہ ہم جا ان کہ مساوی ہے حال نکہ ہم ایک ہی اتنی ہی رفار سے شاخ کواس کے اتھ ساتھ دلار ہی ہوال نکہ ہم در کھتے ہیں کہ مساوی پر داز والے مساوی فصل یاتے ہیں۔

(دلیل۹۲) اگران کی پرواز رفتار زمین سے زائد ہے مثلا تھنٹے میں ۱۰۳۷ میل تو غربی ۲۵۰۰ میل میں کا ۱۰۳۷ میل تو غربی ۲۵۰۰ میل مغرب میں پہنچے گا اور ا س کی مساوی پرواز والامشرقی ۱۰۳۷ میل از کرصرف ایک ہی میل مشرق کو طلح کرسکے گا یہ بھی بداہت باطل وخلاف مشاہدہ ہے۔

(دلیل ۹۳) اگر انگی پرواز رفتا زمین سے کم ہے۔مثلا تھنٹے میں ۱۰۲۵ میل تو غربی تو اے الم میل پر ہوجائے گا اور اس کا ہم پروازمشر تی جس نے گھنٹہ بھرمخنت کر کے ۱۰۳۵ میل مشرق کو طے الم

10 かななななななななない。からなっては

ہے۔ بنیجہ یہ پائے گا کہ الٹا اس شاخ سے ایک میل مغرب میں گرے گا۔ اڑا تو مشرق کو اور پہنچا اسرب میں ۔ بیسب سے بڑھ کر باطل اور خلاف مشاہدہ ہے۔

(دلیل ۹۴) جتنی مسافت قطع کریں اس سے صد ہا گنا فاصلہ ہوجائے (خعنری)

ن ہرعاقل جانتا ہے کہ مثلاً طائر جس مقام سے جتنا اڑے وہاں سے اسے اتنا ہی فاصلہ وگالیکن ار ارمیل سے زائد ہوجاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صورت ندکورہ اللہ اور فاصلہ ہزار میل سے زائد ہوجاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صورت ندکورہ اللہ طائر وں کی پرواز تھنے میں ایک میل ہے تو شرقی ۱۰۳۵ میل مغرب میں پڑے گا

(ولیل ۹۵) موضع انفصال اس شاخ سے مثلاً شاخ ندکور سے دونوں کے فاصلے کا مجموعہ اتن بیس حرکت زمین کا دو چندیا زائدیا مجھ خفیف کم ہو (خضری)

اقول اول اس حالت میں ہے کہ دونوں پر ندوں کی پرواز باہم متساوی ہواور دوم جب کے غربی پرواز شرقی سے زائد ہواور سوم جب کے مس ہواور خفیف اس لئے کہ تیراب دونوں طائروں کی از ایک ایک میل لوتو ۱۰۵۰ او ۱۰۳۵ میل پرگریں گے جبکہ ابھی گزرا مجمود ۱۰۲۵ کہ گھٹے میں رقا بازایک ایک میل لوتو ۱۰۵۵ اور میں ماعت میں دومیل تو وہ ۱۰۳۳ امیل پر ہوگا۔ اور یہ ۱۰۳۷ پر مجموعہ میں کا دو چند ہے اور غربی ایک ساعت میں دومیل تو وہ ۱۰۳۳ امیل پر ہوگا۔ اور یہ ۱۰۳۷ پر مجموعہ میں کہ ان پروازوں پر مجموعہ میں کہ ان پروازوں پر مجموعہ اسلم ہرگر دو تین میل سے ذائد ہیں ہوتا تو ضرور حرکت زمین باطل۔

(دینل ۹۲) (۱)جو پرندے ہم سے جنوب یا شال کی طرف ہوا میں ہوتیرہے شکار نہ اسکے (مفتاح) اقول جنوب وشال کی تخصیص بے کار ہے بلکہ مشرق پر اعتراض اظہر ہے اور فالے میں بیزا کد کرنا چاہئے کہ یا وہ پرند کہ ہم سے دس گڑ کے فاصلے پر تفا صد ہا گڑ کے فاصلے کہ تیر و کمان اشان تیر جوڑ نا کمان کھنچا ' تیر چھوڑ نا'اگر دو ہی سینڈ میں ہا ہے اور آ دمی پرند کوا ہے سے دس گڑ کے فاصلے پرد کھے کربیا فعال کر بے و خود حرکت زمین کے جائے اور آ دمی پرند کوا ہے سے دس گڑ کے فاصلے پرد کھے کربیا فعال کر بے و خود حرکت زمین کے باتی دیر میں وہاں سے ایک بزار تر مگڑ کے فاصلے پر ہوجائے گااب اگر ای محاذ ات پر تیر چھوڑ ا

المام احمدرضا رمتان علي 会会会会会会会会会

جیسا کہ یمی ہوتا ہےتو تیرسیدھاشال کو گیااور جانورشالی غربی ہے یاسیدھا جنوب کواور جانورج غر بی یامشرق کواور جانو رمغرب میں ہوگیا۔ان تینوں صورتوں میں تیر جانور کی سمت ہی پرنہ گیا مشرق میں سب سے بڑھ کر حماقت اور مغرب میں اگر سمت وہی رہی خانور ۱۰۲۳ آگز کے فاصلے ہو گیا یوں ہی اور اگر ان بتیوں جہات میں تیرچھوڑ نے وفت محاذ ات بدل کی تو اگر جانورمشرق تقااب ہزارگز ہے زیادہ مغرب ہوگیا داراگر جنوب یا شال میں تھاتو ایک ہزار تیرہ گز ہے گا فصل پرجنوب یا شال میں تھا تو ایک ہزارگز ہے زیادہ مغرب ہوگیا اور اگر جنوب یا شال میں ق ایک ہزارتیں اگر سے بچھکم فاصلے پر ہوگا کہ ۱۰۲۵۸۲۳ کا جذر ہے۔ بہر حال اب تیراس كبال پہنچنا ہے اور اگر فرض کے لیجئے كہ دس گز کے قصل پر آئے ہے پہلے میں بنام ہوئے تھے ا پہلے ہے کسی اور وجہ سے تیر کمان میں جوڑا ہواور کمان تھینجی ہوئی تھی کہ اس جانور کے لئے ہزا فاصلے ہے ایسا کرنا نہیں خبر کسی طرح بیسب کام تیار تھا کہ بیمین اس وقت چھوٹا کہ جانور دیں ا كَ فَا صَلَى حِهِ وَاتِ مِينَ تَقَالَوْ تَبِرِتُو صَرُوراس كَلَكَ جَائِكًا كَهُ جَانُور كَي طرح تير بهي حِهوستا ن ست زیمن ۵ تانع ندر با مگر تیراس تک اگر دو بی سیکند میں پہنچے تو ہم اتن دی<sub>ن</sub>ے میں ایک بزار ا تُزمشر ق کو چلے جائیں گے اور وہی فاصلے جوصورت دوم میں تیر کو جانور سے تھے ہم کواں ا ہوجائیں گے۔تو اب ہمیں ہزارگز سے زائد پلٹنا جا ہے کہ گرے ہوئے جانورکو یا ئیں یہ تا صورتيل لا كھوں بار كے مثابدہ سے باطل ہيں ۔ للبذاحر كت زمين باطل ۔ ( البال ٩٤) جوجتم ہوا میں ساکن ہوہمیں بہت تیزی ہے مغرب کی طرف اڑتا نظر ا ے (مفتاح )اقوال طبیعات جدیدہ میں قرار پاچکا ہے کہ ہوااو پراٹھنے کی مقاومت کرتی ہے۔ پا ا ہے باز و مارکراس مقاومت کود فع کرتے ہیں۔ بیزوراگراس کےوزن اجسام سےزائد ہے ا بلند ہوں گے کم ہے نیچاتریں گے برابر ہے ساکن رہیں گے اور اس کی مثال چنڑول ہے دی ہے کہ بار ہا پر کھول کر ہوا میں ساکن محض رہتا ہے۔اس صورت میں سیدھا جلد گھونسلے میں پا

المام احمدرضا رمتالفطي 会会会会会会会会会

ہے۔فرض سیجئے کہ وہ چھ سیکنڈ تھہرااور ہے نیجااور ہوا ہالکل ساکن تو اتنی دہر میں ہم تین ہزارگز

زیاده مشرق کو چلے جا کیں سے اور وہی تمہارا کہنا کہ ہم اپنی حرکت سے آگاہ ہیں۔لہذااسے جانیں کے کہ تین ہزارگز مغرب کواڑ گیا جیسے تیز چلتی ریل میں بیٹھنے والا درختوں کواپنے خلاف جہت چلتا دیکھتا ہے کہ تین ہزارگز مغرب کواڑ گیا جیسے تیز چلتی ریل میں بیٹھنے والا درختوں کواپنے خلاف جہت چلتا دیکھتا ہے کہ تین ہزاطل ہے ہم یقینا ساکن کوساکن ہی دیکھتے ہیں تو حرکت زمین باطل ۔

(دلیل ۹۸) پرند کہاہے آشیانے سے گز بھر فاصلے پر جانب غرب کسی ستون پر بیٹھا ہے قیامت تک اڑ کرآشانے کے پاس نہ آسکے کہوہ ہرسیکنڈ میں ۲۰۵ گزمشر ق کو جار ہاہے پرندز مین کی نا آجھوڑ کراتنی اڑان کہال سے لائے گا۔

ریسات ولائل کتب میں ابطال حرکت وضحیہ زیمین پر ہیں۔ای قبیل ابطال حرکت اید بہ برجھی ہوسکتی ہے مثلاً اگرز مین گردش محومتی ہو۔فرض سیجئے کہ الف اوج ہے اور ب مصیض اور ہمش اور ج ءز مین مثلاً زمین کی طرف ہندوستان ہے۔

اورء کی طرف امریکہ اب اگرز مین اوج کی طرف جارہی ہے تو ہندوتان والے یا حضیف کی طرف آری ہے تو ہندوتان والے یا حضیف کی طرف آری ہے تو امریکہ والے کیسی ہی تو کی تو پ کوسید ها جانب اسمان کر کے گولا جھوزیں تو پ کے منہ سے بال ہرا ہر نہ ہڑھ سکے کہ گولا جس سمت جاتا اس کی طرف اس کے پیچھے زمین آرہی ہے اور کیسی آری ہے ہرسکنڈ میں وامیل اڑتی ہوئی تو گولا کیوں کراس سے آگے نگل سکتا ہے۔

(دلیل ۹۹) اقول زمین اگر اوج کو جارہی ہے تو امریکہ والے یا حضیض کو آرہی ہے تو امریکہ والے یا حضیض کو آرہی ہے تو ہندوستان والے اپنے سری طرف ایک پھر ۱۱ افٹ تک پھینکیس تو وہ قیا مت تک زمین پر ندائر کے کرزمین کے خلاف جہت پھینکا ہے۔ جذب زمین ۱۱ افٹ سے ایک سیکنڈ میں اسے زمین تک لاتا لیکن زمین آتی ویر میں ۹ آئی ہم جائے گی اور اب ایک سیکنڈ میں ۱۱ افٹ سے بھی کم تھنچ سیکے گی کرزیارت بعدموجب قلت جذب ہے اور اس کی اپنی چال وہی ۹ امیل رہے گی تو پھر بھی زمین پر نہیں آسکنا ان گیارہ دلائل سے کہ سات اگلوں کی رہیں اور اسی سوال پر چار ہم نے بردھائے بیات جدیدہ کی طرف سے دوجواب ہوئے۔

: ہوااور دریاز مین کے ساتھ ساتھ اور جو کچھ انمیں ہوں ان کی

جواب اول:

طبیعت سے سب ایسے بی متحرک ہیں۔ لہذا پھر کو اوپر بھینکا جائے تو موضع رمی کی محاذات نہیں مجوزتا . دو پرند که شرق ومغرب کواژی شاخ مصرف این حرکت د احبه مع جدا ہوں مے زمین ی حرائب ان میں فرق ندڈ الے گی کہ ہواان کو زمین کے ساتھ ساتھ لا رہی ہے تو ندمشر قی ساکن ي كاندمغربي زياده از ي كاندشرقي مغرب كوكريكانديرد ازست زائد فاصله وكاند فاصلول ع مجموعه انکی ذاتی حرکتول سے زیادہ ہوگا۔اقول اورمغربی کا اپنی حال سے مشرق کو جاتا کچھ بعید البراء والمحركت قسوييه باورد وسري عرضيه بيصيحتى مشرق كوجاتي بهواوراس ميسكسي ذهال و معرب ن طرف بنوياني ذانوايي حال مدرب بوجائه كااور تنك تبين كداي عالت مين مثني ئے شرق کی طرف کتے جاتی ہوگی ۔مثلاً فرض کرو کنارے پرکسی در خت کے محاذیریانی بہایا کہ گز بهرمعرب كوبهااوراتن دمر مين كشتى حيار كزمشرق كوبروزهمي توياني محاذ استشجر يسيرتين كز دور بهو كااور تشتى سأكن رمتى ميه پيزسے گز بعرمغرب كوہوجا تابيرساكن رہتااور كشتى چلتى تو جارگزمشرق كوہوتا مگر كَرْ بَهِ مغرب كُومِثا اور كَشْتَى جِارًا رَسْر تى كور لَهٰ داية نين ہى ًازمشرق كوہوا يو ہيں ير مَد كوہوا زبين كے سا کھ جلا ای ہے تو مہلی محاف ت اوراس وں مجز کے فاصلے پر رہے گا اگر خود کسی کی طرف حرکت : ر ب بوزوا بس ساکن ہے۔ یوں ساکن ہے کہ اپنی ذاتی حرکت نہیں رکھتا۔ ہوا کے ساتھ مرکت ، ضیہ سے رمین کے برابر جارہا ہے۔ جیسے جالس فیدساکن ہے اور کشتی کے ساتھ متحرک پرند ت شیانه ی باتھ بھرکے فاصلے پر ہوگا کہ اسے درخت وراسے ہواز مین کے ساتھ لئے باتے

ریں کو لےکونہ پکڑے گی کہ جس ہوا میں گولا ہے وہ اے بھی زمین کے آئے آئے ای ایک سے سری ہا اسل کی چال ہے لئے باتی ہے تواس میں زمین کے ساوی ہوا اور توت وفع ہے جتا اور جانا کھا کیا۔ پھر سے زمین اپنی چال سے دور نہ ہوگی کہ ای چال سے ای طرف اے ہوا گئے باتی ہاتی ہے تواس کا میں نہ کے قادر جذب زمی سے ایک سیکنڈ زمین سے طرکا۔ اس کا دین ہے جو ۱ ای ف کے فاصلے پر رہے گا اور جذب زمی سے ایک سیکنڈ زمین سے طرکا۔ اس کا دین ہے دجہ سے لیا گیا۔ جن میں سے ہمار سے زویک وہ مجے ہیں۔

المام احمدرضا رحدالتناب و ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

معباء بیان تین با تیس خیال کی گئی(i) آب و بهوا کابا تباع زمین حرکت عرضیه کرنا (ii) بهوا اور آب میں جو پچھ ہواس کاان کی طبیعت ہے متحرک بالعرض ہونا (iii )ان حر کانے کاز مین کی حرکت ذا تیہ کے مساوی رہنا جس کے سبب اشیاء میں فاصلہ و مقابلہ بحال رہے۔ ظاہر ہے کہ جواز جتنی باتوں پرجنی ہوان میں سے ہرا کیک کابطلان اس کے بطلان کوبس ہےنہ کہ جب سب باطل ہوں للبنداان متیوں منبے کے لحاظ ہے اس پر رو کے گئے۔ دفع اول کہ دفع اول ہے۔ آب و ہوا زمین کو حاوی ہیں اورخود بار ہامستفل حرکت مختلف جہات کوکرتے ہیں تو ملازم ارض نہیں اور جوحاوی ملازم محوی نہ ہواس کی حرکت ہے اس کی حرکت سے خلل۔مدار کار اس تعلق پر ہے جس کے سبب ایک کی حرکت دوسری کی طرف منسوب ہو۔ کپڑے انسان کو حاوی نہیں اور ہوا ہے دامن ہلتے ہیں یہ انکی منتقل حرکت ہے بعینہ بلاشیہ وہ انسان کی حرکت ہے متحرک بالعرض ہے اور ہم متدل ہیں ہمیں عدم لزوم کافی نہیں لزوم عدم جا ہے۔ مخالف کو جواز بس ہے۔ مگریہ کہیں کہ حقیقتاً مخالف مدعی حرکت ارض ہے اور ہم مانع اور بیہ کہ صورت دلائل میں پیش کیا۔ منع کی سند میں ۔اقوال اس میں نظرہے میہ ملازمتیں کہ زمین متحرک ہوتی تو بیامور واقع ہوتے ان میں ضرور ہم مدعی ہیں بیکیا کہنے کی بات ہو علی ہے کہ زمین متحرک ہوتی تو ممکن تھا کہ پھرمغرب کو گرتا۔ ہاں ممکن تھا پھر کیا ہوا۔اور اگر اس سے قطع نظر بھی ہوتو حاوی وغیرہ ملازم کی قبدیں اب بھی بے وجہ ہے۔اگر محوی مطلقاً اور حاوی ملازم کوحر کت رفیق ہے متحرک بالعرض لا زم ہوتا تو ان قیو د کی حاجت ہوتی مگر ہرگز انہیں بھی لازم نہیں۔وہ چکرا کیک دوسرے کے اندر ہوں اگران میں ایساتعلق نہیں کہ ایک کی حرکت دوسرے کودفع کرے تو جسے گھما ہے صرف وہی گھوے گااگر چدان میں کوئی دوسری حرکت مستقلہ نەركھتا ہود ولاب ما چرخی كى حركت سےان كے اندر كالو بايالكڑى جس پرو وگھو متے ہيں ہيں گھو متے شاید غیر ملازم کی قبد اس لحاظ سے ہو کہ جب ملازم ہوآپ ہی اس کی حرکت سے متحرک ہو گا۔اقول ملازمت جسم بھسم ملازمت وضع للوضع کوستلزم ہیں اور غالبا حاوی کی قید فلکیات میں مزعوم فلاسغه بوتان کے شخفط کو ہو کہ کب تدویر کا تابع ہے۔تدویر حامل کی حامل ممثل کا مماثل فلک

الافلاک کا ہرایک دوسرے کی حرکت ہے متحرک بالعرض ہے اور خود اپنی حرکت ذاتیہ جدار کھتا ہے۔ اول ہمارے نزدیک تو افلاک متحرک ہی نہیں جیسا کہ بعونہ تعالیٰ خاتمہ میں فدکور ہوگا نہ ہر خلاف خود اصول فلفہ مثل ، سیاطت فلک ، تد او پر وحوائل جاننے کی حاجت اور ہوتو عند التحقیق یہ حرکتیں ہرگز عرضیہ نہیں حرکت عرضیہ میں متحرک بالعرض خود ساکن ہوتا ہود وسرے کی حرکت اس کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ جیسے جالس سفینہ بلکہ بندگاڑی میں بھرا غلد اور یہاں یہ افلاک واجزاء خود ای حرکت یومیہ ہے متحرک ہیں اگر چان کے حرک کا باعث فلک الافلاک کا تحرک ہو۔ فلک البروج اگر متحرک ہیں اگر چان کے حرک کا باعث فلک الافلاک کا تحرک ہو۔ فلک البروج اگر متحل نہ ہوں تو کو اکب دور جات بروج کا طلوع وغروب کیوں کر ہوتا تو یقیناً انقال ان کے ساتھ بھی قائم ہے۔ اگر چاس کے حصول میں دوسرا واسطہ ہوتا تو بیحرکت ذاتیہ بذر ایعہ واسطہ ہوئی کی گردش نہ کہ عرضیہ جس میں انقال اس کے ساتھ قائم ہی نہیں ہوئی۔ جیسے ہاتھ کی جنبش سے کنجی کی گردش نہ کہ عرضیہ جس میں انقال اس کے ساتھ قائم ہی نہیں دوسرے کے علاقہ سے اس کی طرف منسوب ہوتا ہے۔

و ٹانیا اقول و باللہ التو فیق ہماری ہوائے میں حق یہ ہے کہ حرکت وضیہ میں عرضہ کی کوئی تو یہ بیٹی جب تک مابالعرض مابالدات کے خن میں ایسانہ ہو کہ اس کی حرکت وضیہ ہے اس کا عین موہوم بدلے عین موہوم ہے یہاں ہماری مرادوہ قضا حادی ہے تصویر کے محیط ہے طاہر ہے کہ حامل کو جو فضا حادی ہے تصویر کے تحیط ہے طاہر حال کو جو فضا حادی ہے تصویر کے خن حامل عیں ہے۔ جب حامل کو جو فضا حادی ہے تصویر کے خن حامل عیں ہے۔ دوسر سے حصے میں آئے گی تو اگر چہ خود حال حرکت وضیعہ کرے گا ضرار تدویر اس حصہ فضا ہے دوسر سے حصے میں آئے گی تو اگر چہ خود ماکن محض ہو ضرور اس کی حرکت وضعیہ سے ان کی وضع بدلے گی کہ این موہوم بدلا اگر چہ این محقق میں اس کے خن میں مراز ہے مران کی گردش سے اس کا این موہوم نہ بدلے گا تو ان کی حرکت سے موجر کہ بالعرض نہ ہوگا۔ جو نبور کی کے مسلم ناز غیمیں زعم کہ اگر بیاس کے ساتھ نہ چھر سے تو اسے حرکت سے روکد سے جو نبور کی کے مسلم نازغہ میں زعم کہ اگر بیاس کے ساتھ نہ چھر سے تو اسے حرکت سے روکد سے گا۔ دو وجہ سے حصل بے معتن ہے (۱) نہ بیاس کی راہ میں واقع ہے نہ اس میں جڑا ہوا ہے کہ بے اپنے گا۔ دو وجہ سے حصل بے معتن ہے (۱) نہ بیاس کی راہ میں واقع ہے نہ اس میں جڑا ہوا ہے کہ بے اپنے اس نہ جیلئد دے (۲) اور اگر بالفرض راہ رد کے ہوئے ہوتو گھو منے سے کھول دے گا۔

حرکت وضعیہ سے کوئی گنجائش پیدائہیں ہو عتی اگریان میں چہاں بھی ہوتو ان کے گھو منے
سے ضرور گھو ہے گا گریہ انقال بالذات اسے بھی عارض ہوگا اگر چہ دوسرے کے علاقہ سے
ہوے خض نہ ہوگا بلکہ ذاتی عرضی صورت کے سواوضحیہ میں عرض نہ ہوگا بلکہ ذاتی عرضی صورت کے سوا
کے سواوضعیہ میں عرضیہ کی کوئی تصویر تابت نہیں من ادعی فعلیہ البیان افلاک میں فلاسفہ کا محض
ادعی ہے اس کئے کہ ان میں قاسر سے بھا گتے ہیں۔ مشایعت ساتھ ساتھ چلنا ہے نہ یہ کہ ایک
ساکن محض رہے۔ دوسرے کی حرکت اس کی طرف منسوب ہو۔

چکروں کا بیان ابھی گررا تو عرضیہ میں فریقین کی بحث خارج از کل ہے۔ ابن سینا بھر جو نبوری فذکور نے زعم کیا کہ فلک کی مشابعت میں کرہ نار کی حرکت عرضیہ اس لئے ہے کہ ہر جز نار نے اپنے کاذی کے جز فلک کو گویا اپنا مکان طبعی مجھر کھا ہے اور بے شعوری کے باعث پی جز نبیں کہ اگراسے چھوڑ ہے تو اسے دوسرا جز بھی ایسا بی اقر بو محاذی مل جائے گا۔ ناچار بالطبع اس کا ملازم ہوگیا ہے لہذا جب وہ بڑھتا ہے یہ بھی بڑھتا ہے کہ اس کا ساتھ نہ چھوٹے اور اس پر اعتر اض ہوا کہ فلک تو ابت فلک اطلس کے سبب کیوں شحرک بالعرض ہے؟ اس کے اجزاء نے تو اس کے اجزاء کو نہر اک نہیں بگڑا کہ خود جداح کت رکھڑا ہے۔ اس کا جواب دیا کہ اس کے اقطاب نے محاذی کی اجزا کی مرکب سے اس کے قطب گھو مے بیں لاجم سارا کرہ گھوم جاتا ہے۔ اول یہ شخ چلی کی تی کہ انیاں اگر مسلم بھی مان لیس تو عاقل بنے والوں نے انتان سوچا کہ جب ناروفلک البروج کی بیچر کت اپنے اس مکان کی حفاظت کو ہے تو اس کیا پی ذاتی خرات ہوئی یا عرضیہ۔

و ثالثا نخالف کو یہاں عرضیہ ماننے کی حاجت ہی نہیں اس کے نز دیک آب و ہوا و خاک سب کر ہ واحدہ بیں اور حرکت واحد ہ سے تحرک ۔

دفع دوم کہاول کارودوم ہے۔ پانی اور وہ ہوا کہ جوز مین پر ہے کیوں اس کی متابعت کرنے گلی کہ وہ زمین سے متصل نہیں اور دریائے متحرک بالعرض سے اس کا اتصال اے متحرک بالعرض

الم م احمد رضا رمة الفطي ١١٥ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨

نہ کردے گا۔ ورنہ تمام عالم زمین کی حرکت سے متحرک بالعرض ہوجائے کہ اتصال در اتصال سر کو ہے۔ اب لازم کہ جہاز سے جو پھر پھینکیں او پر کو تو وہ جہاز میں لوٹ کرنہ آئے بلکہ مغرب کو گالیکن گرے کہ دریاز مین کی حرکت سے متحرک بالعرض ہے جہاز اس کے ساتھ مغرب کو جائے گالیکن پھر اپنجیں ہوا میں ہے اور ہوا متحرک بالعرض نہیں تو جب تک پھر نیچ آئے جہاز کہیں کا کہیں نکل جائے گا۔ اقول اولی فلک الافلاک سے متصل تو صرف فلک ثوابت ہے۔ تمہارے نزد یک اس کی حرکت عرضیہ سات زینے اتر کرفلک قمر تک کیے گئی۔

ثانیاو ہی کہ مجموع کر ہوا حدہ ہے تو سب خود متحرک ۔

دفع سوم کدددم کارداول ہے جوجم کددوسرے کواٹھا سکے اس کااس پر قرار ہو سکے اس کی حرکت ہے اس کی حرکت بالعرض ممکن ہے اور جب بیاس پر ظہر ہی نہ سکے وہ الحے سنجال ہی نہ سکے وہ الحے سنجال ہی نہ سکے وہ الحے سنجال ہی نہ سکے وہ اس کی طبیعت اسے کب ہوئی کہ اس کی حرکت سے متحرک ہویہ قطعاً بدیمی بات ہے اور اس کا انکار مکا برہ دفع ، چہارم کدوم کارودوم ہے جے علامہ قطب الدین شیرازی نے تخفہ شاہیہ میں ذکر فرمایا کہ ہوا اگر حرکت متدیرہ ارض سے بالعرض متحرک ہو بھی جب بھی چھوٹے پھر پر بردے سے اثر زائد ہوگا کہ جسم جتنا بھاری ہوگا دوسرے کی تحرک کا اثر کم قبول کریگا تو ان ساتوں ( لیمی سے اثر زائد ہوگا کہ جسم جتنا بھاری ہوگا دوسرے کی تحرک کا اثر کم قبول کریگا تو ان ساتوں ( لیمی ا) دلائل میں ہم ایک بار جلکے ایک بار بھاری اجسام دکھا کیں گے ان میں تو فرق ہونا چا ہے مثلا ایک براور ایک پھر او پر پھینکیں تو چا ہے کہ پرتو و جی آگر گرے کہ ہوا کی حرکت عرضہ کا پورا اثر لیمی بات نے مغرب کوگرے کہ ہوا پورا ساتھ نہ دے گا ادار پھر وہاں نہ آئے مغرب کوگرے کہ ہوا پورا ساتھ نہ دے گا طالانکہ اس کا عکس ہے۔ پھر وہیں آتا ہے اور پر بدل بھی جاتا ہے۔ خالف کی طرف سے علامہ عبدالعلی نے شرحی جسطی میں اس کے تین جواب نقل کئے۔ مشابیت فرض کر کے مشابیت سے انکار عجیب ہے۔

مشابعت ہوا کی فرض کی ہے نہ کہ پھر کی اعتر اض بجیب ہے۔ شرح جمع میں کہایوں جواب ہوسکتا ہے کہ مقصود تحفہ انکار مشابعت جر ہے بلکہ وہ متحرک ہوکا تو تسر ہوا سے کہ ہوا تو یوں مشابع زمین ہوئی کہ اس کامقعر ملازم ارض ہے۔ جرکوہوا سے ایساعلاقہ نہیں۔ اقول اولی تضعیف جواب

المام احدرضا رمتافعي ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨

بے وجہ ہے۔ ثانیا بیزیا ذت زائدونا موجہ ہے۔ ملازمت مقعر کیامفیدمثا بیت ہے درنہ افلاک تک مشالع ہوں اور اگر میقصود کہ ہوامیں بیملاقہ منشاشبہہ ہے بھی حجر میں تو اتنا بھی نہیں ۔اقول و ہاں تو ایک سطح ہے مس ہے اور یہاں جملہ اطراف سے احاطہ۔ بڑے چھوٹے پھروں پر اثر کا فرق تو تجربه سے کھلےاور وہ یہاں دویہاں متعز رکو بڑا پھراو پر پھینکا جائے گا۔اور چھوٹا اپنی حرکت میں ہوا کے سبب پریشان ہوجائے گا۔علامہ نے کہامثلاً سیر بھر کا پھر ہوا ہے مشوش نہ ہو گااور تین سیر کااو پر بھینک سکتا ہے۔اقول وہ جواب ہی فراہمل ہے۔اولا اوپر سے تو گراسکتے ہیں ٹانیا خود فرق کیا کہ جھوٹا ہوا ہے مثوش ہوگا۔ نہ بڑا بہی تو منشاء دفع تھا کہان پر اثر یکساں نہ ہوگا۔ ثالثا قبول اثر تحریک میں صغیر و کبیر کا تفاوت حکم عقل ہے محتاج تجربہ ہیں بڑے چھوٹے پر اثر کا فرق حرکت قسریہ میں ہے عرضیہ میں سب برابرر ہتے ہیں۔ ستی میں ہاتھ اور بلی برابرراستہ قطع کریں گے۔علامہ نے کہا مصرح ہو چکا ہے کہ ایک کی حرکت ہے دوسرے کی حرکت عرضیہ صرف اس وقت ہے کہ بیاس کا مثل جز ہویادہ اس کامکان طبعی مستجر کوہوا ہے دونوں تعلق نہیں تو ہوا کی حرکت اگر چہ عرضیہ ہوتو پھر کوقسر ا ہی حرکت دے گی اور میمتنع نہیں ۔جیسے جالس سفینہ کا کسی شئے کوقسر متحرک بالعرض دوسرے کواور حرکت قسر بیدے سکتا ہے اور ای حرکت عرضیہ ہے بھی قسسے کرسکتا ہے جبکہ ایدیہ ہو۔جیسے جالس سفیند کی محاذات میں کسی درخت کی شاخیں آئیں اس کےصدے سے ہٹ جائیں کے۔ ہرحرکت اینیہ میں دفع ہے لیکن حرکت وضعیہ میں دفع نہیں جس کی تحقیق ہم زیادات فصلیہ میں کریں گے۔تو قیاس مع الفارق ہے۔ ہربیہ سعد ربیمیں اس سوم پر یوں رو کیا کہ عرضیہ میں بھی تساوی مسلم نہیں۔ بہتے دریا میں کٹھا اور حچھوٹی لکڑی ڈال دولکڑی زیادہ بہے گا۔اقول یہاں زی عرضیہ بیل قسر سیکھی ہے کہ بیچھے ہے آنے والی موجیس آگے کود فع کرتی ہیں۔جیسے لکڑی کٹھے ہے زیادہ قبول کرتی ہے۔

> اقتباس (فوزمبین درردحر کت زمین ازامام احمد رضاخان ۱۲۸۲۱۵۳) نزامام احمد رضاخان ۱۲۸۲۱۵۳

# تشرح افلاك ....علم توقيت

امام احمد رضاخان محدّ ث بريلوي

ہمار سے نز دیک کؤاکب کی حرکت نہ طبیعہ ہے نہ تبیعہ بلکہ خودکواکب ہامرالہی وتحریک و ملائکہ آسانوں میں دریامیں مچھلی کی طرح تیرتے ہیں۔

(۱) قال الله تعالىٰ كل في فلك يسبحون (يين:٠٠٠٠)

(٢) وقال الله تعالى ،والشمس تجرى لمستقرلها.

ذالك تقدير العزيز العليم. . . . (يلين:١٨)

(٣)وقال تعالىٰ،سخر لكم الشمص و القمر دائبين (ابرابيم : ٣٣)

(٣)وقال تعالىٰ، كل يجرى لا جل مسمى (قاطر:١٣)

الله تعالی فرماتا ہے' ہرستارہ ایک آسان میں تیرتا ہے' اور الله عز وجل فرماتا ہے' سورج
اپنے مشتقر کے لئے جاری ہے بیر عالب علم والے کا حساب ہے' اور الله تعالی فرماتا ہے' سورج
اور چاند کوتمہارے لئے میخر فرمایا جومنلسل چل رہے ہیں' اور فرمایا'' ایک مقررہ وقت کے لئے
سبحرکت میں ہیں''۔

ہمار ہے نزو کی نہ زمین متحرک ہے نہ آسمان۔

قال الله تعالى ان الله يمسك السموت و الارض ان تزولا وليئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده.

(فاطر:۲۱۱)

#### Marfat.com

'' بینک رو کے ہوئے ہے آسانوں اور زمینوں کو کہ ہث نہ جائیں اور جووہ ہٹیں تو خدا کے سواانہیں کون رو کے ۔''

سعید بن منصورا پنی سنن اور عبد بن حمیداورا بن جریراورا بن منذرا پنی تفاسیر شفیق سے راوی۔

'' حضرت عبداللہ بن مسعود کو بتایا گیا ہے کہ حضرت کعب کا کہنا ہے کہ آسان چکی

کے پاٹ کی طرح ایک کیل میں جوایک فرشتہ کے کندھے پر ہے گھوم رہا ہے۔ آ ب نے فر مایا کعب

غلط کتے ہیں۔اللہ تعالی فر ما تا ہے کہ اس نے آسان وزمین کے ٹلنے سے روک رکھا ہے اور حرکت

کے لئے ٹلنا ضروری'۔

عبد بن حميد فمآدي يدراوي:

'' بیتک رو کے ہوئے ہے آسانوں اور زمینوں کو کہ ہٹ نہ جا 'میں اور جو وہ ہٹیں تو خدا کے سوا انہیں کون رو کے''۔

'' حضرت کعب احبار فر ماتے تھے کہ آسان چکی کی طرح کیل پر گھوم رہا ہے۔ حذیفۃ ابن الیمانؓ نے فر مایا۔وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کہ ہم نے آسان وز مین کو ٹلنے ہے رو کے رکھا ہے۔''

ان دونوں حدیثوں کا حاصل ہے ہے کہ حضرت افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الا ربعۃ سیدنا عبد اللہ بن مسعود حضرت صاحب سررسول اللہ علیہ وسلم وسیدنا حذیفۃ بن الیمان سے عرض کی گئی ، کعب کہتے ہیں آسان گھومتا ہے دونوں صاحبوں نے کہا کعب غلط کہتے ہیں۔ اور وہی آیت کر یم اس کے روسی تلاوت فرمائی۔

اقبول و ان كان النزاعم ان ينزعم ان النزوال بمعنى الحركته الاينيته ولكن كبراء الصحابة رضى الله عنهم اعرف منابتفسير القرن فلا يجوز الاستدواك عليهم عندمن نور الله بصيرته جعلنا الله منهم بحر متهم عنده (آمن)

'' میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص میاکن کرسکتا ہے کہ زوال تو حرکت البیہ کو کہتے ہیں <sup>لیک</sup>ن بزرگ

المام احمدرضا رمتاشيك 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公

### Marfat.com

ترین صحابہ ہم سے زیادہ قرآن کی تفسیر کوجانے والے تھان کے کیے ہوئے کو (رضی اللہ عنہم)وہ شخص ردنہیں کرے گاجسے خدانے نور بصیرت دیا۔اللہ ان کے صدقہ میں ہمیں بھی ان کے ساتھ کرے (آمین)

سبع سياره كابيان:

قال الله تعالى "والشمش والقمر والنجوم مسخرات بامره" (اعراف:۵۳)

''اللہ تعالی فرما تا ہے سورج ، چا نداور ستار ہے سبای کے مکم کے فرمانبروار ہیں۔
اور''کل فی فلک' سے بھی ای طرف اشارہ ہے کہ اس میں سات حرف ہیں اپنے نفس پر دائر اور
ریزین کا بیان تو بکثر سن فرما یا خاص خمسہ کا ذکر ف لا اقسم بالمخنس المجوار المکنس
میں ہے۔ میں شم یا دفر ما تا ہوں و بک جانے والوں ، چلنے والوں کی بیان کے وقون استقامت و
رجعت کا بیان ہے کہ سید ھے چلتے ہیں۔ پھر تھر جاتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کو متحیرہ کہتے
ہیں۔ ابن ابی حاتم تفتیر میں امیز المونین مولی علی کرم اللہ وجد الکریم سے فلا اقتم بالحنس کی تفسیر میں امیز المونین مولی علی کرم اللہ وجد الکریم سے فلا اقتم بالحنس کی تفسیر میں امیز المونین مولی علی کرم اللہ وجد الکریم سے فلا اقتم بالحنس کی تفسیر میں امیز المونین مولی علی کرم اللہ وجد الکریم سے فلا اقتم بالحنس کی تفسیر میں امیز المونین مولی علی کرم اللہ وجد الکریم سے فلا اقتم بالحنس کی تفسیر میں امیز المونین مولی علی کرم اللہ وجد الکریم سے فلا اقتم بالحنس کی تفسیر میں امیز المونین مولی علی کرم اللہ وجد الکریم سے فلا اقتم بالحنس کی تفسیر میں امیز المونین مولی علی کرم اللہ وجد الکریم سے فلا اقتم بالحنس کی تفسیر میں امیز المونین مولی علی کرم اللہ وجد الکریم سے فلا اقتم بالحنس کی تفسیر میں امیز المونین مولی علی کرم اللہ وجد الکریم سے فلا اقتم بالحنس کی تفسیر میں امیز المونین مولی علی کرم اللہ وجد الکریم سے فلا اقتم بالحنس کی تفسیر میں امیر المونین مولی علی کرم اللہ وجد الکریم سے فلا اقتم بالعنس کی اللہ میں امیر المونین مولی علی کرم اللہ وجد الکری کے دور مولی میں کرم اللہ وجد الکری کے دور میں میں میں کرم اللہ وجد الکری کرم اللہ وجد الکری کے دور کرم اللہ وجد الکری کیں کرم اللہ وجد الکری کرم اللہ وجد الکری کرم اللہ وجد الکری کرم اللہ وجد الکری کرم اللہ وجد کرم اللہ وجد اللہ وجد الکری کرم اللہ وجد الکری کرم اللہ وجد الکری کرم اللہ وجد کرم اللہ و

''و و با نجے ستارے ہیں زخل ،عطار د ،مشتری ،مرئخ ، زہرہ کوئی ستارہ ان کے سوا کہکشاں کوقطع نہیں کرتا۔ یعنی نوابت میں جو کہکشاں پر ہیں وہ وہ ہیں ہیں جواس کے ادھرادھر ہیں۔ وہ وہ ہیں ہیں ان کے حرکت طبیعہ خفیفہ خفیہ ایسی نہیں کہ ابھی کہکشاں ہے ادھر تھے چند ہی مدت میں اس پار چلے ان کے حرکت طبیعہ خفیفہ خفیہ ایسی نہیں کہ ابھی کہکشاں ہے ادھر تھے چند ہی مدت میں اس پار چلے گئے۔ یہ شان انہیں پار پنج نجوم کی ہے۔ واللہ اعلم (فاوی رضویہ جلد ۱۲ میں ۱۲۹۔ ۱۷)

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

الم م احمدرضا رمتاشعاب 会会会会会会会

# وصايا شريف اعلى حضرت رحمته الله عليه

### شاه حسنین رضا خال قادری نوری

حضوراقد کی آلیا ہے بہالعزت جل جلالہ کے نور ہیں حضور سے صحابہ روش ہوئے ، اُن سے تابعین روش ہوئے ، ان سے ہم روش ہوئے اب ہم تم سے تابعین روش ہوئے ، ان سے ہم روش ہوئے اب ہم تم سے کہتے ہیں یونور ہم سے لے لوہمیں اس کی ضرورت ہے کہتم ہم سے روش ہووہ نوریہ ہے کہ اللہ و رسول سے بچی محبت ، ان کی تعظیم اور اُن کے دوستوں کی خدمت اور اُن کی تکریم اور اُن کے دشمنوں سے بچی عداوت جس سے اللہ ورسول کی شان میں او نے تو ہین یاؤ ، پھروہ تہارا کیا ہی بیارا کیوں نہ ہو ، وہ تہارا کیوا ہی وہ نور اس سے جدا ہو جاؤ ، جس کو بارگاہ رسالت میں ذرابھی گتاخ دیکھو، پھروہ تہارا کینا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہوا ہے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر بھینک دو۔

میں پونے چودہ برس کی عمر سے یہی بتا تا رہا اور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایپ دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کردیگا ،گرمعلوم نہیں میر بعد جوآئے کیا ہو، اور تہہہ سہ کیا بتائے ،اس لیے ان باتوں کو خوب س لو ججۃ اللہ قائم ہو چکی ،اب میں قبر سے اٹھ کر تہہارے پاس بتا نے نہ آؤں گا ،جس نے اسے شااور مانا قیامت کے دن اس کے لیے نورونجات تہمارے پاس بتا نے نہ آؤں گا ،جس نے اسے شااور مانا قیامت کے دن اس کے لیے نورونجات موجود ہیں نین اور جو یہاں موجود ہیں نین اور جو یہاں موجود ہیں نین اور جو یہاں موجود نہیں تو حاضرین پرفرض ہے کہ غائیین کواس سے آگاہ کریں ،اور دوسری میری وصیت ہے آپ حضرات نے بھی مجھے کی قتم کی تکلیف نہ پہنچنے دی ، میرے کام آپ لوگوں نے خود کیے مجھے نہ کرنے ویے ،اللہ تعالیٰ آپ سب صاحبوں کو جز ائے خیر میں بھی اپنی جانب سے کسی قتم کی تکلیف کے دے ، مجھے آپ صاحبوں سے سے امید ہے کہ قبر میں بھی اپنی جانب سے کسی قتم کی تکلیف کے باعث نہ ہوں گے۔ میں ، آپ لوگوں

#### Marfat.com

ہے دست بستۂ عرض ہے کہ جھے سے جو پچھا ہے کے حقوق میں فروگذاشت ہوئی ہووہ معاف کردیں اور حاضرین پرفرض ہے کہ جوحضرات یہاں موجود نہیں اُن سے میری معانی کرالیں۔ تتم جلسہ کے وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قضل اور اس کے کرم سے اس گھر ہے فتوے نکلتے نؤے ٩٠ برك سے ذائد ہو گئے ميرے دا داصاحب رحمتہ الله عليہ نے مدت العمريه کام كيا، جب وہ تشریف کے گئے تو اپنی جگہ میرے والد ماجد قدس سرؤ العزیز کوچھوڑ امیں نے چود وسال کی عمر میں ان سے بیکام لےلیا پھر چندروز بعدا مامت بھی اینے ذینے کرلی بخرض کہ میں نے اپنی صغری میں کوئی باراُن پر نہ دہنے دیا جب انہوں نے رحلت فر مائی تو مجھے چھوڑ ا،اور اب میں تم تین کوچھوڑ تا ہوں ہم ہولینی حامدرضامصطفے رضابیں اور تمہارا بھائی حسنین ہے سب مل کر کام کرو گے تو خدا کے فضل وکرم سے کرسکو گے اللہ تمہاری مدوفر مائیگا اس کے بعد اپنے پس ماندوں کے حق میں خدمتِ دین وترقی علم کی دعافر ماتی ،ان مبارک وصایانے جمع پرایسا گہرااثر ڈالا کہلوگ دھاڑیں مار کر روئے ،لوگول کااس روز بلک بلک کررو فاعمر بھریا در ہے گا ، پھھاس روز ہی اپنی رحلت کی تصریح نہ فر مائی بلکہاں کے بعد سے یوم الوصال تکے لگا تارخبریں اپنی و فات شریف کی دیں اور ایسے وثوق ے کہ گویامنٹ منٹ کی خبر ہے، میں نے تمام واقعات اپنی ان آنکھوں سے دیکھے ہیں میں بیا کہنے کے لیے بالکل مجبور ہوں کہ اعلیٰ حضرت قبلہ رحمتہ اللہ علیہ جوتفرد اور امتیاز دور جدید کے علماء ظاہر میں ر کھتے تھے وہ ہی علو برتری انہیں طبقہ اولیاء میں بھی حاصل تھی ،ان کثیر اخبار میں نے بعض کوحوال قلم کرتاہوں۔

#### اخبار إرتحال

رمضان شریف ۱۳۳۹ ه میں اعلی حضرت قبلہ بھوالی تشریف رکھتے تھے اور آپ کی مجھلی صاحبز ادی صاحبر ادی صاحبہ مرحوم بغرضِ علاج نینی تال میں مقیم تھیں، یہ کم وبیش تین برس سے علیل تھیں اور الیک شخت کہ بار ہا ہایوی ہو چکی تھی، جب نمازِ عید پڑھانے کے لیے نینی تال تشریف لا نا ہوا تو صاحبر ادی صلحبہ کے اشتد اومرض کی کیفیت کوسنا، چلتے وقت فر مایا کہ میں انشاء اللہ تمہارا داغ نہ دیکھوں گا حالانکہ وہ زیادہ بیارتھیں اور حضور والا کے بعد صرف ۲۷ روز ہی زندہ رہیں، ۲۲ روز بھوں گا حالانکہ وہ زیادہ بیارتھیں اور حضور والا کے بعد صرف ۲۷ روز ہی زندہ رہیں، ۲۲ روز بھی

الاوّل ١١٠٠ هي سفرآخرت كيا .... انالله وانا اليدراجعون ٥

وصال شریف سے دوروز قبل چہارشنبہ کو ہڑی شدت سے لرز ہ ہوا جناب مولنا بھائی حکیم حسنین رضا خان صاحب کونبض دکھائی ، بھائی صاحب قبلہ کونبض نہ کمی ، دریا فت فر مایا نبض کی کیا حالت ہے؟ انہوں نے گھبراہٹ اور بریثانی میں عرض کیاضعف کے سبب سے نہیں ملتی ،اس پر دریافت فرمایا آج کیادن ہے؟لوگوں نے عرض کیا جارشنبہ ہے،ارشادفر مایا جمعہ پرسوں ہے۔ بیفر ما کر دہر تک ''حسبنا اللّٰدونعم الوكيل' برِ صے رہے، شب بنج شنبہ میں اہلِ بیت نے جاہا كہ جا كيس شايدكو كي ضرورت ہو، مع فر مایا ، جب انہوں نے زیادہ اصرار کا تو ارشاد فر مایا انشاء اللہ بیرات وہ ہیں ہے جو تمهاراخیال ہے،تم سب سور ہو،وصال کے روز ارشا دفر مایا پیچھلے جمعہ میں کری پر جانا ہوا، آج جار يائى برجانا ہوگا، پھر فرمايامبرى وجهست نماز جمعه ميں تاخير نه كرنا۔ عالى جناب چومدرى عبدالحميد خان عاحب رئیس سہاور مصنف کنز الاخرۃ (جواعلیٰ حضرت قبلہ کے عقیدت کیش مخلص ہیں )وصال شریف ہے کچھ بل ملنے کے لیے تشریف لے گئے ،اعلے حضرت قبلہ ہے عرض کیا کہ حکیم عابد علی کوژ سیتا بور کے ایک برانے طبیب ہیں سیح العقیدہ شنی اور فقیر دوست ہیں ،میرے خیال میں انہیں بلالیا جائے ،ارشاد فر مایا کہ انسان آخر وفت تک تدبیر نہیں چھوڑتا ،اور پہیں سمجھتا کہ اب تدبیر کاوفت نبیس رہا، جمعہ کے روز کچھ تناول نہ فر مایا ، بھائی تکیم حسنین رضا خان حاضرِ خدمت تھے ، اعظے حضرت قبلہ کوخٹک ڈ کار آئی ارشاد فر مایا خیال رہے،معدہ خالی ہے ڈ کارخٹک آئی ہے اس پر بھی احتیاطاً وصال ہے بچھ بل چوکی پر تشریف لے گئے،جمعہ کے روز صبح ہے سفرِ آخرت کی تیاریاں ہوتی رہیں،جائیداد کے متعلق وقف نامہ تھیل فرمایا، جائداد کی چوتھائی آمدنی مصرف خیر من رکھی، باقی اینے در ثاء پر بھھٹِ شرعی وتف علی الاولا دفر مادی، پھروصیت نامه مرتب فر مایا جو درج ذیل ہے:

امام احمدرضا رمتاشعب ١٠٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ٥٥

### بم الله الرحمٰن الرحيم مكتوب وصايا

جود صال شریف سے دو گھنٹہ کا منٹ پیشتر قلم بند کرائے اور آخر میں حمدودرو دشریف و دستخط خود دستِ اقدین سے تحریر فرمائے۔

- (۱) شروع نزع کے قریب کارڈ لفانے رو پیہ بیلہ کوئی تصویراس دالان میں ندر ہے جب یا حائض ندآ نے مائے۔
- (۲) سور م کیلین و سور م رعد باواز پڑھی جا کیل، کلمہ طیبہ سینہ پر دم آنے تک متوتر باواز پڑھا جائے، کوئی جلاً کربات نہ کرے، کوئی رونے والا بجہ مکان میں نہ آئے۔
- (٣) بعدِ قبض فورانرم ہاتھوں سے آئھیں بند کردی جائیں بسمہ اللہ وعلیٰ ملّة رسول اللہ کہہ کرنزع میں نہایت سرد پانی ممکن ہوتو برف کا پلایا جائے ، ہاتھ پاؤں وہی پڑھ کرسیڈ ھے کردیے جائیں، میں نہایت سرد پانی ممکن ہوتو برف کا پلایا جائے ، ہاتھ پاؤں وہی پڑھ کرسیڈ ھے کردیے جائیں، مجراصلاً کوئی نہ روئے وقت نزع میبرے اور اپنے لیے دعائے خیر مانگتے رہو،کوئی کلمہ برا زبان سے نہ نکلے کوفرشتے آمین کہتے ہیں، جنازہ اٹھتے وقت خبر دارکوئی آوازنہ نکلے۔
- (۳) بخسل وغیر ہسب مطابقِ سنت ہو، حامد رضا خان وہ دعا ئیں کہ فناوے میں لکھی ہیں خوب از بر کرلیں تو وہ نماز پڑھا ئیں ورنہ مولوی امجد علی۔
- (۵) جنازہ میں بلاوجہ شرعی تاخیر نہ ہو، جنازہ کے آگے پڑھیں'' تم پر کروڑوں درود''اور ذریعہ قادر یہ۔
  - (٢) خبرداركونى شعرميرى مدح كانه يرهاجائ يونمي قبرير
- (2) قبر میں بہت آ ہمتگی ہے اتاریں، دائن کروٹ پروہی دعا ئیں پڑھ کرلٹا ئیں پیچھے زم مٹی کا ایشتارہ لگا ئیں۔
- (٩) بعد تیاری قبرسر ہانے الم تامفلحون بائنتی امن الرسول تا آخرسورہ پڑھیں اور سات بار باوازِ

المام احمدرضا رحماشعب ١٥٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠

بلند حامد رضا خان اذان کہیں، پھر سب واپس آئیں اور ملفین میر ہے مواجہ میں کھڑے ہوکر تلقین کریں پیچے ہے ہے۔ ہٹ کر پھرائِ احباب چلے جائیں اور ڈیڑھ گھنٹہ میر ہے مواجہ میں درودو شریف ایس آواز میں پڑھتے رہیں کہ میں سنوں پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپر دکر کے چلیں آئیں، اور اگر تکلیف گوارہ ہو سکے تو تین شاروز کامل بہرے کیساتھ دوعزیز یادوست مواجہ میں قرآن مجید و درود شریف ایس آواز سے بلاوقفہ پڑھتے رہیں کہ اللہ چاہاں نے مکان سے دل لگ جائے جس مشریف ایس آواز پڑھا گیا، پھر تین شاندروز مواجہ شریف ایس میں مسلسل تلاوت و قرآن عظیم جاری رہی۔

(١٠) كفن يركوني دوشاله يا فيمتى جيزيا شاميانه نه بهو، كوئي بات خلاف سنت نه بو \_

(۱۱) فاتحہ کے کھانے سے اغنیاء کو بچھ نہ دیا جائے ہمرف فقراء کو دیں اور وہ بھی اعز از اور خاطر َ داری کے ساتھ، نہ کہ چھڑک کر ،غرض کوئی بات خلاف سنت نہ ہو۔

(۱۲) اعزا سے اگر بطیب خاطر ممکن ہوتو فاتحہ ہفتہ میں دو تین بار ان اشیاء سے بھی کچھ بھیج دیا کریں، دودھ کا برف خانہ ساز اگر بھینس کے دودھ کا ہو، مرغ کی بریانی، مرغ پلاؤ، خواہ بکری کا شامی کہاب، پراٹھے اور بالائی، فرینی ارد کی پھریری دال مع ادرک و لوازم، گوشت بھری کیوریاں، سیب کایانی، انار کایانی، سوڈے کی بوتل، دودھ کا برف، اگر دوزاندایک چیز ہوسکے یوں کردیا جیسے مناسب جانو، گر بطیب خاطر، میرے لکھنے پر مجبورانہ نہ ہو۔

(۱۳) نتھے میاں سلمہ کی نسبت جو خیالات حامد رضا خان کے ہیں میں نے تحقیق کی سب غلط ہیں اور وہ احکام بے اصل بیشرعی مسئلہ سے کہتا ہوں نہ رو رعایت سے ان کی غلط نہی ہے،ان کی اطاعت و محبت و شفقت لازم۔ اوران پران پران سے محبت و شفقت لازم۔

(۱۲) رضاحین حسنین اورتم سب محبت وا تفاق سے رہو، اور حق الامکان اتباع شریعت نہ مجھوڑو،
اور میرادین و مذہب قرآن وسنت جومیری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، ہر
فرض سے اہم فرض ہے اللہ تو فیق دے والسلام ۲۵ رصفر المظفر ۱۳۴۰ ہے دور جمعہ مبارک ۱۲ بحکر ۲۱
منٹ پریدوتی وصایا قلم بند ہوئے۔

**ተተ** 

الم احدرضا رمتافع 本本本本本本本本

ملک سخن کی شاہی تم کو رضامسلم جس سمت آگئے ہوسکتے بٹھا دیئے ہیں



امام ابلسننت حضرت احمد رضاخان قادری بر کاتی کی نعمت نگاری ابل علم و دانش کی نظر میں

\*\*\*

أمام احمدرضا رمتاشعليه

## اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضاخان بریلوی کی نعتیه شاعری

حافظ قارى ڈاکٹرغلام مصطفیٰ خاں نقشبندی مجدّ دی

اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ احمد رضا خال صاحب علیہ الرحمۃ اپ دور کے بے شل علاء میں شار ہوتے ہیں۔ ان کے فضل و کمالات، ذہانت و فطانت، طباعی اور دراکی کے سامنے بڑے بڑے بڑے علاء فضلا، یو نیورسٹیوں کے اساتذہ محقیقن اور مستشر قین نظروں میں نہیں جیجے بخضریہ ہے کہ وہ دو احضا ما ملم ہے جو انہیں نہیں آتا تھاوہ کون سافن ہے جس سے وہ واقف نہیں تھے، شعر وادب میں بھی ان کا لوہا ماننا پڑتا ہے اور میرا تو ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ اگر صرف محاورات مصطلحات، ضرب الا مثال میں بھی اور بیان و بدیع کے متعلق تمام الفاظ ان کی جملہ تصانیف کے مصطلحات، ضرب الا مثال میں بھی اور بیان و بدیع کے متعلق تمام الفاظ ان کی جملہ تصانیف کے بھی کور تے ہیں۔ کے اگر لئے جائیں تو ایک ضخیم لغت تیار ہو سکتی ہے، میمان اجمالی طور پر ان کی اردو شاعری کا ذکر کے جائیں تو ایک ضخیم لغت تیار ہو سکتی ہے، میمان اجمالی طور پر ان کی اردو شاعری کا ذکر کرتے ہیں۔

اعلی حضرت چونکہ عالم بمحراور فاضل کامل وکمل تصاس لئے ان کی اردو شاعری میں بکثر ت قرآنی آیات کے حوالے آتے ہیں مثلاً۔

ورفعنالک ذکرن کا ہے سامیتھ پر بول بالا ہے ترا ذکر ہے اونچا ترا انست فیہم نے عدوکو بھی لیادائن میں عیشِ جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست دو خدا نے ہم تبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو طے نہ کسی کو ملا کہ کام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قتم

المام احمد رضا رمتافظ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

. پھررد ہوکب میشان کریموں کے در کی ہے سائل ہوں سائلوں کوخوشی لانہیں کی ہے حق نمودت جه یاسدار بها ما نگ کی استقامت یہ لاکھوں سلام نرگس باغ قدرت یه لاکھوں سلام جوگدا بنا چکے اب اٹھوں دفت بخشش آیا کروقسمت عطایا بلبل سرزہ تک انکی ہو ہے بھی محرم نہیں كيا كفايت اسكو اقراء ربك الاكرم نہيں اب تو مولی بے طرح سریر گنه کا بار ہے اب ایک ہی زمین کے اشعار میں احادیث مبارکہ کا استعال دیکھیے مثلاً۔

مجرم بلائے آئے ہیں جاء وک ہے گواہ تمومن ہو مومنوں یہ رؤف الرحیم ہو سوف يعطيك ربك فترضى ليلته القدر مين مطلع الفجر حق معنی قدرائی مقصد ماطنعیٰ فَاذَ فرغت فانصب ہے ملا ہے تھے کو منصب عنیجے مااوی کے جو جنکے دنی کے باغ میں ایبا المی کس کئے منت کشِ استاذ ہو رجمته للعالمين تيري دبائي دب گيا

حاشا غلط غلط بہ ہوں بے بھر کی ہے اس کل کی ماد میں میصدا بوالبشر کی ہے سرداس کی آب و تاب سے آتش سقر کی ہے مولیٰ کوقول و قائل و ہر خشک و ترکی ہے تفصیل جس میں ماعبر و ما غمر کی ہے ہم یر خار ہے ہے ارادت کدھر کی ہے کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے اعلیٰ حضرت نے تلمیحات بھی بہت استعال کی ہیں مثلاً ایک ہی غزل میں بیتلمیحات

بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کر ہے ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میوے کل یہ بیاری بیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی كهنانه كينے والے تتھے جب سے تو اطلاع ان پر کتاب اتری بیانا کیکل شیء. ہم گردِ کعبہ پھرتے تھے کل بنک اور آج وہ ماؤ شا تو حکیا که خلیل جلیل کو

ملاحظه جول \_

لمعہ باطن میں گئے جلوہ ظاہر گیا تیری انگل اٹھ گئی منہ کا کلیجا چے گیا بڑھ چلی تیر ضیاء اتش یہ یانی پھر گیا تیرے صدیتے سے بی اللہ کا بجرا تر گیا بنده ملنے کو قریب حضرت قادر گیا تبری مرضی با گیا سورج پھرا النے قدم بنده کئی تیری ہواسادہ میں خاک اڑنے لگی تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا یار تھا

はなる産業なななななな かいだけ かっという しょうしん

تیری آمد تھی کہ بیت اللہ بجرے کو جھکا تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گرگیا میں ترے ہاتھوں کے معدقے کیسی کنگریاں تھیں دہ جن سے اتنے کافروں کا دفع اُنہ بجر گیا کیوں جناب بوھریرہ تھا دہ کیما جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مُنہ بھر گیا بھراعلی حضرت کے تبحر علمی کا تقاضہ بھی بہی تھا کہ وہ کوئی الی نعت لکھتے جو بے مثل ہوتی چنا نچراعلی حضرت کے تبحر علمی کا تقاضہ بھی ۔دراصل ملمع اس صنعت کو کہتے ہیں کہ ایک مصرع یا شعر عربی کا ہوادر دوسرام معرع یا دوسراشعر فاری کا ہواس میں زیادہ بیں اشعار ہوا کرتے ہیں اس کی دوسمیں ہیں۔

ملمع مکٹو ف یعنی جب ایک مصرع عربی میں اور ایک فاری میں ملمع مجوب یعنی جب ایک شعرع کی بیان اور ایک فاری میں ملمع مجوب یعنی جب ایک شعرع کی میں ہواور دوسرا فاری میں لیکن اعلیٰ حضرت نے ایسے ملمع میں اشعار لکھے ہیں جن میں عربی ، فاری ہندی (بھاشا) اور اردو حیار زبانوں کے الفاظ ہیں۔

لم یاتِ نظیر ک نی نظر مثل تو نہ شد بیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تھے کو شہ دوسرا جانا البحر علا والموج طغی من بیکس و طوفاں ہوش ربا منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا بار لگا جانا یا شمس نظرت الی لیلی چوبطیبہ رسی عرضے بمنی توری جوت کی جمل جگ میں رچی مری شب نے نہ دن ہونا جانا توری جوت کی جمل جگ میں رچی مری شب نے نہ دن ہونا جانا ان عطشی وسخاک اتم اے گیسوئے باک اے ابر کرم انانی عطشی وسخاک اتم اے گیسوئے باک اے ابر کرم برس ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا برس بارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا بیاور سےان اللہ کیسے بیارے اشعار ہیں کہ پڑھنے والاجھو منے لگتا ہے بیکل دی اشعار ہیں اور

مقطع بیہے۔

بس خامہ خام نوائے رضا نہ یہ طرز مری نہ یہ رنگ مرا ارشادِ احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا اس شعر سے ظاہر ہے کہ عقیدت مندوں کی درخواست پر اعلیٰ حضرت نے یہ مع لکھا ہوگا

پھرایک غزل محاسبنس کے لئے ہے اور ایس مرصع ہے کہ جدیدار دوشاعری بھی اس پرناز کرے گی اس کے چنداشعاریہ ہیں۔

سونا بنگل رات اندهیری جھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جائے رہیو چوروں کو رکھوالی ہے آئکھ سے کاجل صاف چرالیں یاں وہ چور بلاکے ہیں تیری کشمری تاکی ہے اور تونے نیند نکالی ہے یہ جو بچھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے ماری رکھے گا ہائے مسافردم میں نہ آنا مت کیسی متوالی ہے سونا یاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارنے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی زالی ہے یادل گرے بیل تزیے وصک سے کلیے ہوجائے بن میں گھٹا کی بھیانگ صورت کیسی کالی کالی ہے پھر پھر کر ہر جانب دیکھوں کوئی آس نہ یاس تہیں ہاں اک ٹوئی آس نے ہارے جی سے رفاقت یالی ہے . کعیے کے بدالدے تم یہ کروڑوں ورود طیبہ کے سمس الفحیٰ تم یہ کروڑوں درود

پھرایک قصیدہ مرصع بھی ہے جس کے ہر پہلے مصرع کے آخر میں بالتر تیب حروف جبی آتے ہیں مطلع یہ ہے۔

یعی یہاں پہلےممرع میں ردیف سے پہلے الف ہے۔ چنداشعار کے بعد پہلےممرع کا آخری حرف"ب" آتا ہے

ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم یہ کروڑوں درود اليه دوشعرين پر "ت" اخرى حرف يهلهم مرع من تا ہے۔

امام احمدرضا دمزالتعلي \*\*\*

تم سے جہاں کی حیات تم سے جہاں کا ثبات اصل سے ہے عل بندھا تم پہ کروڑوں درود اس ترتیب سے اشعار آخر تک آتے ہیں۔

ان کے علاوہ صنعت اتصال تربیعی صنعت سوال و جواب وغیرہ کا استعال بھی ہے اور فاری کی رباعیوں کے قوانی میں بھی حروف جہی کی ترتیب لمحوظ رکھی ہے۔

اعلی حضرت کے شعری محاس میں زبان و بیان کی بکثرت خصوصیات ہیں یہاں چند خصوصیات ہیں یہاں چند خصوصیات اجمالاً عرض کی جاتی ہیں دوسرے مجموعہ کلام میں جنیس مماثل و جنیس مستوفی "جنیس خصوصیات اجمالاً عرض کی جاتی ہیں ہواتی ہیں ہم آسانی کے لئے ان مصطلحات کورک کر کے صرف استدر عرض کریں مے کہ اعلیٰ حضرت الفاظ کی تکرار سے بات بیدا کردیتے ہیں مثلاً۔

واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا « نهبین سنتا بی نهبین ماشکنے والا تیرا جو گدا دیکھو لئے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا مث محے منتے ہیں مث جائیں گے اعداء تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا مجھی جرجا تیرا میں تو کہا ہی جاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا ير لطف جب ہے کہہ دي اگر وہ "جناب" ہوں طور پر کوئی کوئی چرخ یہ بیہ عرش سے یار سارے بالاؤں یہ بالا رہی بالائی دوست والبي برائے جناب البی برائے محمد دم نزع جاری ہو میری زباں پر محر علي خدائ محر

رتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول ابن پھول ابن پھول دبن پھول دبن پھول دھے کے حضرت غنی بھیل پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھاؤئی حشر ہی آنہ جائے کیوں ہم کوئی بجائے سوغم ساز طرب بجائے کیوں میرے کریم سے گر قطرہ کی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کی نے مانگا دیے ہیں دریے بیا دیے ہیں

یہ کتاب کن میں آیا طرفہ آیہ نور کا غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی معنی ٹور کا یہاں چھڑکا نمک وال مرہم کا نور ہاتھ آیا دل زخی نمک پر وردہ ہے کس کی ملاحت کا سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ بیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت بی زائی ہے بھرایک جگرآولفظ کی رعایت ہے کتے مغاین تیار کے ہیں فرماتے ہیں۔ فاک ہیں اور فاک بی ماوا ہے ہمارا فاک تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا اللہ ہمیں فاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا اللہ ہمیں فاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا جس فاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم کے اس فاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم کے اس فاک پہ ترباں دل شیدا ہے ہمارا اس فاک پہ ترباں دل شیدا ہے ہمارا اس فاک پہ ترباں دل شیدا ہے ہمارا

المام احدرضا رحدافظيه ١٠٠٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠

جو حیدر کرار کہ مولی ہے ہمارا
اے معیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے
اس خاک میں مدفوں شہ بطحا ہے ہمارا
ہے خاک سے تقمیر مزار شہ کوئین
معمور اس خاک سے قبلہ ہے ہمارا
ہم خاک اڑا کیں گے جو وہ خاک نہ پائی
آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا
سن تعلیل کی بڑی نادر مثالیں ملتی ہیں مثلاً۔

ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آگھ ہے جھالے برس رہے ہیں سے حسرت کدھر کی ہے دیکھو قرآن میں شب قدر ہے مطلع فجر لیعنی نزدیک ہیں عارض کے وہ بیارے گیسو شرم ہے جھکتی ہے محراب کہ ساجد ہیں حضور ﷺ حمراب کہ ساجد ہیں حضور ﷺ حمدہ کرواتی ہے کعبہ سے جبیں سائی دوست سحدہ کرواتی ہے کعبہ سے جبیں سائی دوست اس قسم کی عمدہ مثالیں بھی پائی جاتی ہیں مثلاً۔

دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی

ہیں ور عدن لعل یمن مشک ختن پھول

آپ نے اس کثرت ہے کاورات اوراستعارات استعال کے ہیں کہ ان سب کوجع کہ
جائے تو ایک لغت تیار ہو علی ہے۔ دیکھئے صرف قصید سے کے اشعار میں کتنے کاورات ہیں۔

دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا

تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرّہ تیرا

اغذیا بلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا

اضفیا چلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا

فرش واللے تیری شوکت کا علو کیا جانیں خسر واعرش پیہ اڑتا ہے پھریرا تیرا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں یہ جڑھے دیکھ کے تکوا تیرا آنکھیں ٹھنڈی ہوں جگر نازے ہوں جانیں سراب سے سورج وہ دل آراء ہے اجالا تیرا ول عبنت خوف سے بتا سا اڑا جاتا ہے یلہ ملکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تیرے کلاوں ہے ، یا غیر کی مٹیوکر یے نہ وال ترزیان اوا می کیدان کھا کے حدقہ سے میری بشریر بری بو یو آبسی روے کہ ہے کو و اثبات کے دفتر یہ کڑوڑا تیرا تونے اسلام دیا تونے جماعت میں لیا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عظیہ تیرا کن کا منہ تکیے کہاں جائے کس سے کہیے تیرے ہی قدموں یہ مٹ جائے یہ یالا تیرا تیرے صدقے مجھے اک بوند بہت ہے تیری جس دن اجھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا حرم و طيبه و بغداد جدهر سيح نگاه جوت پرائی ہے تری نور ہے چھتا تیرا اس کے بعدادرمشہورقصیدہ ہے جس میں بکثر ت محاورات مستعمل ہیں پچھاشعاریہ ہیں۔

المام اخدرضا رمة الشعب 会会会会会会会

صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا مست بوہیں بلبلیں بڑھتی ہیں کلمہ نور کا بخت جاگا نور کا چیکا ستارہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا ہے لواء الحمد پر اڑتا پھریرا نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا

اے دل بیسلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ دم گھننے لگا ظالم کیا دھونی رہائی ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری کی بید چند خصوصیات عرض کی گئیں اگر مزید غور کیا جائے تو اور بھی محاس نظر آئیں گئیں اگر مزید غور کیا جائے تو اور بھی محاس نظر آئیں گئیں اس کے تعلیم اور محاس نظر آئیں گئیں اس کی تعلیم اور ان کا بیام بھی صرف یہی ہے۔

مُعُوكرین کھاتے بھروگے اُن علی کے در پر بڑر ہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا

پھرکس بے قراری ہے یہ شعرصفحہ قرطاس پرآیا۔

جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں طلتے رضا سارا تو سامان گیا

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

المام احمدرضا رمزالفيل 会会会会会会会会

# عالم بے شل، عاشقِ رسول مولانا احزرضا خان بریلوی

و اکٹرسیدر فیع الدین اشفاق

مولانا احمد رضاخان بریلوی (الهتوفی سنه ۱۳۳۰ هسند ۱۹۲۱ء) بر سنز بردست عالم اور غیر معمولی ذبانت کے مالک تھے۔تقریباً نصف صدی تک جس قد رانھوں نے غیر مقلدین کے خلاف کبھی اتنا خلاف کبھی اتنا خلاف کبھی اتنا خلاف کبھی اتنا نہیں لکھا گیا جناب اسلمیل و ہلوی کی تیقویۃ الا ایمان میں حضورا کرم الیلی کے متعلق جوابات آمیز فقر کے کبیں کبیں نظر آتے ہیں ان کی توجہہ بھی کر لی جائے تب بھی ان کی برائی سے انکار نہیں ہوسکتا اس سلملے کے کتب خیال کے خلاف مولا نا احمد رضاخان اور ان کے متنا کد سے مطابقت بھی نہیں موسکتا اس سلملے کے کتب خیال کے خلاف مولا نا احمد رضاخان اور ان کے عقا کد سے مطابقت بھی نہیں رکھتا ہے۔ بہر حال جن لوگوں نے مولا نا کو و یکھا ہے وہ اگر چہ ان کے عقا کد سے مطابقت بھی نہیں رکھتے تھے تب بھی ان کی قوت حافظ طریق استدلال اور اجتہاد کے قائل شے اور یہ بالکل حقیقت میں ہیں۔

نعتیہ کلام میں مولانا کے دیوان حدائق بخشش کے تین جھے ہیں اور جیبا کہنام سے ظاہر ہوتا ہے یہ دیوان شروع سے آخر تک الی محبت اور عقیدت سے بھرا ہوا ہے کہ ایک دیندارا اگر اسے این شروع سے آخر تک الی محبت کو کوئی بعید نہیں ہے اس میں تھیدے اسے این ذریعہ نجات سمجھے تو کوئی بعید نہیں ہے اس میں تھیدے مثنویاں ، خمسے ، مسدس ، قطعات اور رباعیات وغیرہ مختلف اضاف ِ خن بیں عربی اور فاری کلام بھی ہے۔ لیکن کم ہے۔ البتہ قطعات تاریخ ان زبانوں میں زیادہ اور مسلسل کی کئ شعر تاریخی بیں بھی ہے۔ لیکن کم ہے۔ البتہ قطعات تاریخ ان زبانوں میں زیادہ اور مسلسل کی کئ شعر تاریخی بیں

المام احمد رضا رو- الشعب ١٥٠ ١٨ ١٨ ١٨ ١٥٠ ١١٨

ن كامولا نا كوبهت شوق تقااورانهيس خاص ملكه بھي حاصل تھا۔

عت کے علاوہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم حضرت عبدالقادر جیلائی رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے قادری سلسلے کے بعض ہزرگوں کی منقبت بھی ہے اور بعض مقامات پر بڑی سنگلاخ زمینیں ہیں۔مثلاً تنویر بیشت آئینہ۔نازروئے آئینہ۔سازروئے آئینہ۔سازروئے آئینہ۔لیکن عام طور پر مولانا کے یہاں آسان زمینوں میں مشکل مضامین یائے جاتے ہیں۔

ایک اور زمین دیکھئے کہ آسان ہونے کے باوجود مشکل مضامین سے پر ہے لیکن شاعرانہ کمالات اپنی پوری دل کشی اور لطافت کے ساتھ موجود ہیں۔

گلے ہے باہر آسکانہیں شور و فغال دل کا البی جاکہ ہوجائے گریباں اس کے بمل کا البین مولانا کا تبحر جگہ جگہ نمایاں ہے۔اور محاورات بھی بہ کثرت ہیں۔ باڑا بٹنا۔ تو ڑا ہونا۔ تو ڑالینا۔ کلمہ پڑھنا۔ صدقہ لینا۔ سونا چڑھنا۔ سہرا ماتھے پر رہنا۔ بخت جاگنا۔ ستارہ چکنا۔ دن دونا ہونا۔ بول بالا ہونا۔ لہرا بجا کیا جا شخشہ اہونا۔ مجلکا لکھدینا۔ لولگانا۔ ذرا سائنہ نکل آنا۔ چھینا بینا۔ بھینا آئنا۔ ماتھے ٹیکا ہونا۔ آئنہ اندھا کرنا۔ گری کا جھلکا لانا۔ دل کے کنول کھلنا۔ انہی قدموں بھرنا۔ اشاروں پر جلنا۔ بے تم پر مارنا دو ورقہ لکھناو غیرہ وغیرہ بھرت محاورات صرف ایک تصید ہے ہیں۔ اور مولانا کے بحرکی وجہ سے ایے تھید ہے کی قدرتشریح کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ تھیدہ اس طرح شروع ہوتا ہے۔

صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا یہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا میدہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا میدہ اگر چا آسانی کے ساتھ بھی ہمیں ہمی آجائے تو یہ دوسرا تصیدہ بغیر شرح کے بقینا مشکل ہے۔ علم ہیت نجوم کی اصطلاحات کے ساتھ اس طرح لکھتے ہیں:

خالق افلاک نے طرفہ کھلائے چمن اک گل سوئن میں ہیں لاکھوں گل یاسمن

یہ ۵۵ شعروں کی تمہید بڑی دل کش ہے اور استعارات کے پردوں میں علم ہیت ونجوم کی متعد اصطلاحات بڑی خوبی کے ساتھ سموئی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کے وہ قصیدے جوائ قتم کی اصطلاحات بڑی خوبی کے ساتھ سموئی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کے وہ قصیدے جوائ قتم کی اصطلاحات سے بھرے پڑے ہیں اپنے اندر کوئی دلکشی نہیں رکھتے۔ مولانا کا یہ پورا قصیدہ الیے دل کش استعاروں سے بڑے کہ اس کی مثال پوری اردوشاعری میں نظر نہیں آتی اور بغیر شرح کے ان کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔

مذكوره بالاقصيد \_ كى تمهيد كے بعد لكھتے ہيں:

مدحت غائب ہوئی شوق کی آتش فروز گل کی حضوری میں ہوبلبل جان نغہذن اول تواس قصیدے کی بحر بھی بہت مترنم ہے پھر مولانا کا انداز بیان حسن زبان مستعارات، تلمیحات وغیرہ مختلف محاس اور علمی اوصاف اس کثرت سے مجوجود ہیں کہ چرت ہوتی ہے کہ خشک علوم وفنون کے سمندر کاغواص اس قدر شکفتگی کیے پیدا کرسکتا ہے۔

پائے منور اگر بحر میں دھو میجے نعل مبادک اگر شب پہرہو پر تو قائن الطف تو یہی ہے ہو پر تو قائن الطف تو یہی ہے کہ تشبیہات واستعارات اور صنائع لفظی ومعنوی کی کثر ت کے باوجوداس تصیدے میں ترنم کے علاوہ بڑی گھلاوٹ ہے بعض رعایتوں کوان اشعار میں بھی ملاحظ فرمائیں۔

تیرے قلم و کا جک، دورِ ساک ومک تخم رواں کی سرک وسع زمین و زمن ابعض استعارات اور تلمیحات اور بھی دیکھئے کہ سلطافت سے ایک جگہ کھتے ہیں۔

ت من المساح المساح المار المساح المس

لا كه جليس ساتوں شمع باره كنول نولكن

می کھر سے پروانے کو نام کی پروانہ ہو اور مولانانے بالکل صحیح لکھاہے کہ:۔

خنک سبی زرع شرع شعراوشاداب بی سروسبی مقع دین تھالے نے بیں لگن

ایک قصیدہ بہاریتمہید میں ایسادل کش ہے کہ مولا ناکے کمال فن کامعتر ف ہونا پڑتا ہے۔ لکھتے ہیں ۔ کہ:۔

اودی اودی برلیاں گھرنے لگیں نسخی نسخی بوندیاں برسا چلیں جذبات نگاری اورعقیدت مندی تو ہرشاعر کی نعت میں کسی نہ کسی حد تک پائی جاتی ہے کین مولانا کی نعت میں سے چیز زیادہ نمایاں ہو کیں اور یہ تو ھب کے رق<sup>ع</sup>مل کے طور پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ:۔

مصطفیٰ خیر الوریٰ ہو سرورِ ہر دوسرا ہو ایک پر کیف نعتی غزل کامطلع۔

ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کو ہے بسا دیے ہیں مولانا کے تبحر علیت ، فقیدت ، ذکاوت اور کمال فن کے شواہد جگہ جود ہیں۔ان کے متعلق اوصاف دیکھنے ہوتو صرف یہ تھیدہ کافی ہے:۔

زمین و زمال تمہارے لیے مکن و مکال تمہارے لیے

چنین و چنال تمہارے لئے بنے دو جہال تمہارے لئے

بی وجہ ہے کہ عوام اور خواص میں ہر جگہ موالا نا کو مقبولیت حاصل ہے اور بعض نعتیہ قصیدے یا غزلیں

ملک کے طول وعرض میں ہر جگہ شہور ہیں۔ مثلاً

صح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا کہ ہے۔

ﷺ کہ ہے کہ کے کے کہ کے کہ

حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ کے کعبے کا کعبہ دیکھو

ተ ተ

ان علی کی مہک نے دل کے غنچ کھلا ویئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کویے بیا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں

 $\triangle \triangle \triangle$ 

وہ کمال مُسنِ حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یمی بھول خار سے دور ہے بہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

> ተ ተ

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

### مولا نااحمر رضاخال بمنفر دنعت گوشاعر

### و اکٹر فرمان فتح بوری (ستارهٔ اتبیاز)

شاعری، خواہ اس کا موضوع کچھ بھی ہو، شاعر سے جذ بے کی شدت اور پاکیزگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ جذبے کی شدّ ت اور پاکیزگی سے مرادیہ ہے کہ شاعر اپنے موضوع سے مخلص ہو، گہر الگاؤ رکھتا ہو، اور اپنی لگن میں سچا ہو، سچائی اور لگن کو عالب نے دل گداختہ کا نام دیا ہے۔ اقبال نے خون جگر کہا ہے اور بعض نے شاعر کے خلوص سے تعبیر کیا ہے جس نبیت سے شاعر کے

بات کے ماتھ ہے ہور کے ای است میں اس کی شاعری تجی ہوٹر اور گہری ہوگی۔ یوں بھی جذبات سے اور گہرے ہوں کے ای انبت سے اس کی شاعری تجی ہموٹر اور گہری ہوگی۔ یوں بھی لیجے کہ جذباتی صدافت کے بغیر منطق یا عملی صدافت کے زور پراعلی درج کی شاعری جنم نہیں لے علق کی شخص کا علمی تجرباس کا تفکر اور مشاہدہ مطالعہ ممکن ہے۔ بلند پایہ تصنیف و تالیف کے لیے مددگار ثابت ہو ۔ لیکن تخلیقِ شعر میں معاول نہیں ہوسکتا۔ خاص طور پر نعتیہ شاعری علم و فکر کے ساتھ ساتھ شعر کے جذبات محبت کا ایسا ارتعاش و التہاب چاہتی ہے جو مولا نا احمد رضا خان صاحب ساتھ شعر کے جذبات محبت کا ایسا ارتعاش و التہاب چاہتی ہے جو مولا نا احمد رضا خان صاحب ہر بلوی کی طرح اس بات پروالہانہ یقین رکھتا ہو کہ آنخضرت کی ذات گرامی کا نئات میں برمثال کا امکان ہے نہ ماضی میں اس کی مثال نظر آتی ہے نہ حال میں ،اور نہ ستعقبل میں اس کی مثال کا امکان ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی شاعر پورے و ثوتی ،کمل یقین اور پوری شدت جنہاتھ سعقیدہ نہ رکھتا ہو کہ۔

لم یات ، نظیرک نی نظر ، مثل تو نه شد بیدا جانا جک راج کوتاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہہ دوسرا جانا

الم احدرضا رمزافظ له له له له له له له له له الم

اور جب تک اس عقیدے پر عامل نہ ہواس وقت تک نہ تو کوئی شاعر صفِ اوّل کا نعت گوشاعر کہا جاسکتا ہے نہاں کی نعتیہ شاعری دوسروں کومسحور ومتاثر کرسکتی ہے اور نہاس میں وہ شکفتگی و دل آویزی پیدا ہو علی ہے جومندرجہ بالاشعر میں نظر آتی ہے۔اس شعر میں یا اس نعت کے دوسرے اشعار میں جواثر آفری اور دککشی ہے وہ صرف اس سب سے ہیں کہ اس میں مولا نا احمد رضا خان صاحب نے غیر معمولی قادرالکلامی کا ثبوت دیا ہے اور ہر شعر میں عربی، فارس ،ار دواور پور بی بولی کی فنکارانہ بیوند کاری سے اوب کے قار کین کوجیرت میں ڈال دیا ہے زبان و بیان کے سلسلے میں اس نوع کی قادرالکلامی دوسرے شعراء کے یہاں بھی ملتی ہے بلکہ اردوشاعری کی تاریخ میں الفاظ کی شعبرہ گری وصنائع لفظی میں کمال دکھانے والے شاعر بہت سے ہیں۔لیکن صاحب نفذ ونظر خوب واقف بین که منفی کمالات لفظی کی بنا پر انھیں بڑا شاعرتشلیم نہیں کیا گییا۔ میر ،سودا، آتش و نائخ ، ذوق غالب، امیر و داغ اور میرحسن و دیا شکرنسیم کے نام ہماری تاریخ میں ساتھ ساتھ لئے جاتے ہیں۔ان بقابلی مطالعات پر در جنوں مقالے لکھے جانکے ہیں۔طلبہ سے لے کراسا تذہ تکہ ان کی شاعرانه خصوصیات کا موازنه کرئے رہتے ہیں۔لیکن کوئی صاحبِ ذوق اور انصاف پیند ناقد ـ سودا کومیر پرناسخ کواتش پر ، ذوق کوغالب پر ،امیر کوداغ پر اور نیم کومیر حسن پرتر جی نہیں دے سکتا ،حالانکہ زباندانی اور لفظی صناعی کے جتنے کرتب سودا،ناسخ ،ذوق ، امیر اور نسیم کے یہاں دکھائے گئے ہیں۔میرغالب،آتش،داغ اورمیرحسن کے یہاں نظرنہیں آتے۔بیاس امر کا بین ثبوت ہے کہ شاعری کاحقیقی تعلق الفاظ وہڑ اکیب سے نہیں ،جذبات ومحسوسات کی سچائی اور گہرائی سے ہے۔ چنانچے مولا تا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی مذکور وہالا نعت میں بھی جوول تشینی ودل آویزی اور لطافت ہے وہ اس بنایر ہے کہ آنخضرت سے بیناہ محبت کا صاف وشفاف چشمہ اس کی تحت میں بدر ہاہے۔متی اور والہانہ بن کا ایک آبثار ہے جس کی طراوت ،خنکی اور مثاس ے اہل دل سیراب ہور ہے ہیں۔اگر ایسانہ ہوتا اور بینعت محص نفظی صناعی کا ایک نمونہ ہوتی تو ہر گز زبان زدخلائق نہ ہوتی۔اس کی مقبولیت حلقہ خواص سے نکل کرعوام تک نہ پہنچی اور اس کے

ا شعار ہے اعلیٰ تعلیم یا فتہ لوگوں کے سواکوئی اور لطف نہ لے سکتالیکن ہم بیدد کیھتے ہیں کہ ایسانہیں ہے کوئی شخص اس کے الفاظ کو پوری طرح سمجھتا ہویا نہ سمجھتا ہو۔اس میں جذبات کی ایسی شدت الی صدافت اور الی گہرائی ہے کہ سننے اور پڑھنے والوں کے دل خود بخو داس طرف تھینچتے ہیں اور ا المبیمی کسی محفل یا جلسے میں بینعت خاص کن سے پڑھی جاتی ہے سامعین خواہ ان کی علمی واو بی سطح الجحیجی ہو۔وجد میں آ جاتے ہیں۔جھوم جھوم اٹھتے ہیں اور خود کوحضور اکرم کی بارگاہ میں حاضر المحسوس کرتے ہیں۔دل کشی و اثر پذیری کا جادو اس نعت میں حضرت رضا بریلوی کی جذباتی المدانت نے جگایا ہے درنہ سے بات سے کہ اٹھیں مختلف زبانوں کی بیوند کاری اور الفاظ ور اکیب ا کا شعبدہ دکھانامقصود نہ تھا۔ایک فطری اور خلاق شاعر کی حیثیت سے وہ پوری طرح محسوں کرتے بتصوه ايك باشعورنا قدكى طرح خوب جانة تصے كه اعلى درجه كى شاعرى ، الفاظ يے بيس بلكه درون غانہ کے ہنگاموں بعنی شدید جذباتی تلاظم اور تموج سے وجود میں آتی ہے بات یہ ہے کہ شاعری یا طرح کاشعوری عمل ہو کر بھی سراسر شعوری عمل نہیں ہے۔ شعر کہے ہیں جاتے ، بنائے نہیں جاتے شعرکے لئے الفاظ جوڑے بیں جاتے ، قافیے تلاش بیں کئے جاتے ،استعارات و کنایات ورز اکیب ومحاورات ، دانسته راشت بیس جاتے بلکہ شعرایے بورے وجود کے ساتھ خود بخو د ذہنِ ِ ثاعر برنازل ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر براے اور حقیقی شاعر نے شعر گوئی کے سلسلے میں یہی کہا ہے اور معزت رضا بریلوی کی نعتیہ شاعری بھی اس خاص معیار پر پوری اتر تی ہے۔ ہر چند کہ جس نعت فاص کا ذکراس جگه کیا گیاوہ احباب کی فرمائش پر کہی گئی ہے۔اور جیسا کہ اس نعت کے مقطع میں

> بس خلمهٔ خام نوائے رضانه بیطرز مری نه به رنگ مرا ارشادِ احبا ناطق تھا ناچار اس راہ بڑا جانا

مولانا احمد رضا خال صاحب نے خود واضح کر دیا ہے کہ نہ تو ان کا بیر نگ بخن تھا اور نہ اس طر زِ اٹڑا عرک سے ان کی طبیعت کو کوئی مناسبت تھی صرف احباب کے تھم کی تھیل میں انھوں نے ایسا کیا

الم احمد رضا رستافعي ١٠٠٠ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٩٥

اورا بني غير معمولي قادرالكلامي كالوبامنواليا \_ورنه ميه حقيقت ہے كهان كى نعتيه شاعرى بنيا دى طور فلسفيانه موشكافيول مياعكم وفن كي مجلول كالمتاعرى نبيس بلكه حضورا كرم كى ذات وصفات في گهری دابستگی اور شبدید جذباتی لگاؤ کی شاعری ہے۔ان کی نعتیہ شاعری پرمعصومیت ، ٹیفتگی سادا اورعاشقانه نرمتي كي جوجاندني حيفكي موئي ہاور بيجاندني قاري كےدرون خانه ميں جس مسم كا جزر پیدا کرتی ہے وہ بے سبب نہیں ہے۔جذبات اپنے اظہار و ابلاغ میں کسی خاص فتم لغات ، تراكيب اوراستعارات كاسهارانهيں ليتے بلكه فطرى انداز ميں روز مره كى زبان ميں انہا سادگی ہے خود بخو د ظاہر ہوجاتے ہیں ، فیقی جذبہ ،خواہ اس اس کاتعلق محبت ہے ہویا نفرت ہے خوف سے ہویاجتو ہے ،ثم کے متعلق ہویا خوشی سے ،مصنوعی سہاروں کامختاج نہیں ہوتا ،ا پے نمو اظهار کی راه خود پیدا کرلیتا ہے بلکہ بعض او قات تو جذیبے کے اظہار کے پیلے الفاظ کی ضرورت نہیا ہوتی۔آدمی کے چہرے بشرے، رفتار ہر کات وسکنات اور نشست و ہر خاست ہے جذبات بخو دنمایاں ہو جاتے ہیں اس کئے گہڑے اور سے جذبات کی عشقیہ شاعری خواہ اس کا تعلق م سے ہو یا حقیقت سے اپنی تفہیم وٹر سیل کے لئے کسی لغت یا شرح کی مختاج نہیں ہوتی بلکہ خود بھ عام وخاص ہرشم کے قاری اور سامع کے ذہن وقلب میں اتر جاتی ہے مجازی سطح پر اردوشاعری تاریخ میں میرتقی میر کی عشقیہ شاعری اس کی ایک واضح مثال ہے۔عشق رسول اور نعت گوئی 🖥 حوالے بہی صورت مولانا احمد رضا خان صاحب کی شاعری نی ہے جس طرح ان کےجسم کاروں روال آنخضرت کی محبت سے سرشار ہے۔ای طرح ان کی نعتیہ شاعری کا ایک ایک لفظ عشق رسا میں ڈوبا ہوا ہے اور حضور اکرم سے گہرے جذباتی لگاؤ کامظہر ہے۔اس لئے حضرت بریلوی نعتیه شاعری جتنی زیاده ساده ہے اتن ہی زیاده ......یر کار ہے اور اینے قاری اور سامع کوم کے بغیر نہیں رہتی رئیس المنغز لین مولا نا حسرت موہانی خود عاشقان رسول میں سے تھے۔انم نے اچھے شعر کے متعلق تھم لگایا ہے کہ۔

الم الحرف المتافعي ١٥٠ ١٥٠ ١٩٠

شعر در اصل ہے وہی حسرت دل میں ختے ہی جو اتر جائے

مولانا احدر صاحب کی نعتیہ شاعری اس معیار پر پوری اتر تی ہے کہ جو محص ان کے اشعار سنتا ہے سردھتا ہے اور جوابیانہیں کرتا گویاوہ اپنے ذوق یخن کا نداق اڑوا تا ہے۔

عاشقانہ جذبات نے اظہار میں سادگی اور پاکیزگی جور جاؤشروع سے آخر تک حضرت رضا بر یلوی کی مجموعہ نعت ' حدائق بخشن' میں نظر آتا ہے وہ اردو کے دوسر نعت گوشعرا کے بہاں بہت کم وکھائی ویتا ہے۔ ان کے بہاں غزل کے بیرائے میں لبی لمی نعتیں ملتی ہیں اور بعض نعتوں میں بڑی مشکل زمینوں اور ردیفوں میں طبع آزمائی کی گئی ہے لیکن آنخضرت کی محبت کا تیز دھارا سنگل خ مینوں کو چرتا ہوااس طرح گزرگیا کہ شادائی وزرخیزی کے جوآ ٹارمولا نا احمد را خاں صاحب کی ان نعتوں میں بیدا ہوگئے ہیں وہ دوسروں کے ہاں زم اور ہموار زمینوں میں بھی نظر نہیں آتے میری مرادالی نعتوں سے ہمن میں بعض کے مطلع اس انداز کے ہیں کہ:۔

سرتا بقدم ہے تنِ سلطانِ زمن پھول اب پھول دہن پھول زمن بھول بدن بھول

.....☆

عارض سمس و تمر ہے بھی ہیں انور ایزیاں عرش کی آنکھوں کے تاریبے ہیں وہ خوشتر ایزیاں

.....☆......

یو چھتے کیا ہوعرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں

..☆.....

الم احدرضا رمنالديل ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

یادِ وطن ستم کیا دھت حرم سے لائی کیوں بیٹے بٹھائے بدنصیب سریہ بلا اٹھائی کیوں .

.....☆......

ہے لب عینی سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں سنگریزے یاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں سنگریزے یاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں

ان زمینوں میں اجھے شعر کہناہ ہ بھی نعت میں جس میں قدم اٹھانا بقول عرفی تلواری دھار پر چلنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس میں وہی کامیا بہوسکتا ہے جے تو فیق المئی میسر ہواور عشن رسول کی سرشاری دسر ستی کے ساتھ ذبان و بیان پر غیر معمولی قدرت حاصل ہو برصغیر پاک و بند کے علائے دین میں بڑے بڑے صاحب علم و دانش اور علوم و دینی و دینوی نمے فاضل گزرے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسانہیں جوا کیہ معتبر و بتر عالم و فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ صف آول کا شاعر بھی ہونے کے ساتھ ساتھ صف اول کا شاعر بھی ہونے ایس سے نوئی بھی ایسانہیں جوا کیہ معتبر و بتر عالم و فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ صف اول کا شاعر بھی ہونے ایس سے نوئی میں جوا کی متازمتام پیدا کیا ہواس اعتبار سے مولا نا احمد رضا کی شخصیت بالکل منفر د اور کیکا ہے ۔ وہ برصغیر کے ایک ایسے جید عالم ہیں جن کا حلقہ اثر دسر ے علما کے مقابلہ میں سب سے بڑا ہے اور ایک ایسے نوعت گوشاع ہیں جنگی فعیتیں نہ صرف یہ کہ دسر سے نیادہ مقبول ہیں بلکہ ان کی شاعری اس پایے کی ہے کہ انکانا م صرف اردو کے ممتاز ترین شاعروں کے نام کے ساتھ لیا جانا جا جائے ہیا جائے۔

جبال تک خالص نعتیہ شاعری کا تعلق ہے اردو میں جو قبول عام مولا نا احمد رضا خال کی شاعری کو میسر آیا کسی اور کو نصیب نبیس ان کے ہم عصروں میں محن کا کوروی کا نام یقینا ایسا ہے جن کا معیار نعت گوئی کم وبیش وہی ہے جو مولا نا احمد رضا خال کی نعتوں کا ہے لیکن محن کا کوروی کے مجموعہ نعت میں سے صرف ایک 'قصیدہ لا میہ' اور اور ایک مثنوی ' ابر کرم' ہی کو مقبولیت حاصل ہو تکی ۔ ان میں زبان و بیان نظموں ہے جی صرف اعلی تعلیم یا فتہ طبقہ ہی متعارف ہے ۔ بات یہ ہے کہ ان میں زبان و بیان میں علامات و استعارات کا جو اہتمام اور معیار پیش نظر رکھا گیا ہے اس سے خاص خاص

لوگ ہی لطف اٹھا سکتے ہیں۔اس کے برعکس رضا بریلوی کی نعتیں اپنی مخصوص سادگی و برکاری کے سبب عام و خاص میں یکسال مقبول ہیں ہمارے ہاں ان کی نعتیں مخصوص محفلوں سے لے کرسیرت النبی کے عام جلسوں تک بڑے ذوق وشوق سے بڑھی اور سی جاتی ہیں شاید ہی کوئی مسلمان با ذوق ایسا ہوگا جسے رضا بریلوی کی درج ذیل نعتوں کے دوجا رشعرنہ یا دہوں۔

واہ کیا جود و کرم ہے شبہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مائٹنے والا تیرا

.....☆.....

لم یات ، نظیرک فی نظر ، مثل تو نه شد پیدا جانا محک راج کوتاج تورے سرسو ہے جھے کو شہد دوسرا جانا

.....☆.....

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں

طاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دکھے کے کعبے کا کعبہ کا دیکھو

چک تھے سے پاتے ہیں سب پانے والے مرا ول مجمی چیکارے چھانے والے

صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا

المام احمدرضا بمتالفناي ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٩٩

نعتی غراوں سے قطع نظر مولا نا احمد رضا خال صاحب کا سلام جس کا مطلع ہے۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لا کھوں سلام
شمع بزم بدایت پہ لا کھوں سلام
کوبھی غیر معمولی مقبولیت حاصل ہے۔ اس سے انکار نہیں کہ اکبروارٹی میرٹھی کا سلام
یا نبی سلام علیک
یا رسول سلام علیک
یا حبیب سلام علیک
مسلواۃ اللہ علیک

بھی حددرجہ شہرت رکھتا ہے عورت، مرد، نکج ، جوان، بھی اسے بلند آواز سے پر حدا ہوند کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر کی سلام کو قبول عام کا ورجہ ملا ہے قو مولا نا احمد رضا خال صاحب کا سلام ہے۔ مفیظ جاند حری کے شاہنا ہے کا ایک کلزا جس میں ولا دہ نبوی کاذکر ہے اور ماہرالقا دری کی نظم محدیث قدی 'جس میں آنحضرت طابعہ پر درود و سلام بھیجا گیا ہے۔ کو بھی خاصی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ بہت دنوں تک وہ ہر محفل اور ہر جلے میں پڑھے گئے لیکن نہ جانے کیوں جیسے صاصل ہوئی ہے۔ بہت دنوں تک وہ ہر محفل اور ہر جلے میں پڑھے گئے لیکن نہ جانے کیوں جیسے جسے و تب گزرتا گیا ان کی مقبولیت کم ہوتی گئی۔ آب وہ کی محفل میں شاذ و نا در ہی سننے میں آتے ہیں۔ آب وہ کی محفل میں شاذ و نا در ہی سننے میں آتے ہیں۔ آب سن کے بر شم موال نا احمد رضا خال صاحب کا سلام اگر چدؤ پڑھ سو سے زا کدا شعار ہو مشمل کی سند بھی بین نہ جی آئی تک برے ماتھ ما تھی مقبول ترین نعت گوشا عربھی ہیں۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

Marfat.com

## اردو کے دوسرے بردینعت کو مولانا احررضا خال بریلوی

### و اكثر رياض مجيد (فيل آباد)

مولانا احمد رضاخال بر بلوی جو برصغیر کے معروف عالم دین ہیں جمن کا کوروی کے بعد اردو نعت کے دوسر سے بوٹ نعت اور اجتهادی صلاحیت سے اردو نعت کی تروی وارتقایس تاریخ ساز کام کیا۔ اردو نعت کی تاریخ میں اگر کسی فر وواحد نے شعرائ نعت برسب سے گہر سے اثرات مرتم کئے ہیں تو وہ بلا شبہ مولا نا احمد رضا کی ذات ہے۔ انہوں نے نہ صرف بیکہ خود نعت میں وقیع شاعری کی بلکہ اپنے ہم مسلک شاعروں ، خلفاء اور تلافہ میں نعت کوئی کوئی کوئی کوئی کے میں کر میں بر بلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے سیکٹر ول شاعروں کے ذوق نعت کو چلا مولا نابی کی نعت کوئی سے بلی۔

" حدائق بخش "مولانا احمد رضا خال کے نعتیہ کلام کا مجموعہ ہے۔ اس کے مطالعہ ہے۔ سب
ہیلانا ٹر جوقاری کے ذہن پرمرضم ہوتا ہے وہ مولانا کے تحریلی کا ہے مولانا اردونعت کی تاریخ
میں واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے وسیع مطالعہ کو پوری طرح اپنے فن نعت میں برتا۔ انہوں
نے نعتیہ مغمامین کے بیان میں قرآن وحد بہ سے لے کرمنطق وریاضی ہیت ونجوم ہندسہ و مابعد
الطبیعیات وغیر وعلوم وفنون کی مختلف اصطلاحوں کونہا ہے۔ سیلتے سے برتا۔

بیان کا کمال فن ہے کہ ان کی نعتوں میں مختلف علمی وفی اصطلاحات وحوالہ جات سطح پرتیرتے میں حضات کا جزو بنایا ہے مطالعے کو کلیتی انداز میں اپنی نعت کوئی کا جزو بنایا ہے اور ان کی نعت میں ان کا تبحرعلمی حارج ہونے کی بجائے ترسیلی فکر میں ممد ثابت ہوتا ہے۔ نعتیہ اور ان کی نعت میں ان کا تبحرعلمی حارج ہونے کی بجائے ترسیلی فکر میں ممد ثابت ہوتا ہے۔ نعتیہ

### Marfat.com

مضامین کے اظہار میں انہوں نے مختلف علوم وفنون کوسموکر جہاں اپنی نعت کوئی کو وقع بنایا ہے وہاں اردونعت کے علمی وفکری دائر ہے کو بھی وسیع کیا ہے۔

تجرعلی کے ثانہ بٹانہ ولا نا کے نعتیہ کلام میں ملنے والی دوسری خصوصیات ان کا زور بیان ہے عام طور پردیکھا گیا ہے کہ شام کی شرا صطلاحات اور علی حوالوں کا کثر سے استعمال اظہار ش رکاوٹ پیدا کر کے فن پارے کے فطری بہاؤ کو مدھم کردیتا ہے۔ گرمولا نا کی نعت کوئی میں اس کا اظہار کی النے سے دوجیار نظر نہیں آتا۔ مولا نا کی نعب رسول اکر مہنا ہے ہے وابنتی و اظہار کی النے کی دفت یا مشکل سے دوجیار نظر نہیں آتا۔ مولا نا کی نعب رسول اکر مہنا ہے ہوا بنتی و عقیدت اور صاحب موضوع سے مینتی و محبت کی ہدت کی جولانی ان کے کلام میں شروع سے آخر تک یکسال اور موثر انداز میں جاری و ساری نظر آتی ہے۔ جو علی ، زور بیان اور وابنتی و عقیدت کے عناصر ان کی نعت میں بول کھل اور رہ جس کے بین کہ اردونعت میں اینا خوشکوار احزاج کے عناصر ان کی نعت میں بول کھل اور رہ بس کے بین کہ اردونعت میں اینا خوشکوار احزاج کہیں اور د کھنے میں نیں آیا۔

ذیل میں ان کی نعتوں سے چند متفرق شغر پیش کئے جاتے ہیں جن سے مولا تا احمد رضا خان کی غیر معمولی فرانت اور مجرعلمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ان اشعار میں انہوں نے جن اصطلاحات و حوالہ جات کی نشاندی کردی گئی ہے۔

ایہ انی کس کے منت کش استاذ ہو کیا کفایت اس کواقے را ربک الاکر مہیں

قرآن: سوره علق

ليسلنسه القدرش مطسلسع الفجر حق ما عك كى استقامت بيد لاكمول ملام

قرآن: سوره انقدر

من زَار حُر بنی و جَبُع لؤ بشفاعی ان من پر درود جن سے نوید اس خرکی ہے

:الحديث

المام احمد رضا رحمة القالم المحمد المام احمد رضا رحمة القالم المحمد القالم

مولانا نے بعض جگہ قرآن مجیداور صدیث نی کے حوالوں کوایک ہی شعراور کہیں کہیں ایک ہی مصرع میں بیجا کردیا ہے۔ مثلاً بیشعرو یکھیے۔

> ان پرکتاب اتری بیانالسکسل شسنسی تفصیل جس میں ماعبر و ماغمر کی ہے

قرآن ۔ عدیث

معنی فذرائی مقصد مسلط طسیعت سی مرکس باغ قدرت په لاکھوں سلام نرکس باغ قدرت په لاکھوں سلام

قرآن ـ حديث

وا نا کام میں اس قبیل کی بیسیوں نہیں سینکڑوں مثالیں نظر آتی ہیں۔ بعض نعتوں میں توالیہ والے نظر کے ساتھ ساتھ ان کی شعری استعداداور مہارت کا شخوت ہیں جوان کی قرآن وصدیت پر گہری نظر کے ساتھ ساتھ ان کی شعری استعداداور مہارت کا شخوت ہیں۔ مولا تا کے انداز بیاں اور ذوق نعت گوئی کی ایک عاس بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی نعت کی تز کمین کے لیے قرآن واحادیث کے حوالے محض عقید تا بی نہیں دیے بعد ان کے استعال میں ایک تخلیقی شعور کا رفر ما ہے قرآن واحادیث کا مطالعہ کرنے اور شعری باریکیوں کو سمجھنے والے جس طرح ان مقالات سے حظ اٹھا سکتے ہیں ایک قاری نہیں بیا لگ بات بید بہوتی ہے کہ حضور اگر مے مجبت کی مب ایسے اشعار سے ان کے دلوں میں بھی اہتزاز کی کیفیات بید بہوتی ہیں قرآن واحاد یث کے علادہ دور مرے علوم وفنون کے حوالے اور اصطلاحیں بھی ما مظرفر ، کمیں۔

سعدین کا قران ہے پہلوئے ماہ میں حجرمٹ کئے ہیں تارے بجلی قمر کی ہے

علمه نجوم

مرائع ابن و متی کہاں ہے نشانِ کیف ؟ کہاں ہے۔ نہ کوئی رائی نہ کوئی ساتھی نہ سٹک منزل نہ مرحلے ہے

مالعيدالطبيعيات

#### Marfat.com

محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط داصل کمانیں حیرت سے سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے

بمندسه

ذرّے می قدی تک تیرے توسط سے گئے میر اوسط نور کا میری نور کا میری نور کا میری نور کا

علم منطق

وه گرال سنگی قدر مس وه ارزانی جود نوعیه بدلا کئے سنگ ولآلی ماتھ میں

و فلسفه نظری

ان نشانوں کے علاوہ مولانا کے کلام میں سینکروں ایسے مقامات ہیں جہاں مباحث دیں اور معانی و خوک مصطلحات علی کے حوالے فلسفہ دہیت، منطق ہونجوم، ہند سد و ما بعد الطبیعیات اور معانی و خوک اصطلاحیں نظر آتی ہیں۔ نعت کے ذیل میش مصطلحات کا بیاستعال مولانا کی سب سے نمایاں خصوص نظر آتی ہیں۔ نعت کے ذیل میش مصطلحات کا بیاستعال مولانا کی سب سے نمایا مصوص خصوص ہوتا ہے کہ مولانا نے اپنے عمیق مطالعے اور وسیق مشاہد سے اخذ محد میں ہوتا ہے کہ مولانا نے اپنے کی نعت کے بیان میں استعال کردیا ہے۔ اگران ک کردہ سا بہت اور صفت کو حضور اکرم علیہ کی نعت کے بیان میں استعال کردیا ہے۔ اگران ک نعت کا ایک اور احسن کی محبت رسول ہیں تھی مذہبی اور فنی تجربات و مشاہدات کا نہوں اس کے تمام علمی فقہی مذہبی اور فنی تجربات و مشاہدات کا نجوڑ اور ان کے مطابعہ طاہری اور مشاہدہ باطنی کا ماحصل نظر آتی ہے۔

دوسر ک خصوصیت نعت جس کا پہلے حوالہ دیا جا چکا ہے۔ مولا تا احمد رضا خال کا زور بیان ہے مولا تا کی نعتوں (خصوصا سلام مشتل برسرایا ہے اطہر در تہنیت شادی اسری اور ورودیہ) میں تصیدوں کا ساشکوہ گرمثنوی کی می روانی ہے علمی وجا بہت کے ساتھ زبط و تسلسل کا احر ام ان طویل نعتوں کی خوبی ہے۔ تھیدہ سلامیہ اردوزبان کا سب سے مقبول تھیدہ ہے۔ یہے ۱۹۷۔ اشعار پر نعتوں کی خوبی ہے۔ یہے ۱۹۷۔ اشعار پر

المام احمدرضا رمت الفعلي ١٠٥٠ ١٠٥ ١٠٥١

Marfat.com

اس سلام میں سرایا ہے سرور عالم اللہ کو تحسین ووروو کے ساتھ ایک منفردا نداز میں چیں کیا ہے۔ نہ صرف مولانا کے نعتیہ کلام بلکہ اردونعت میں اس سلام کو بہت شہرت نصیب ہوئی نعت و سیاد کی مجلسوں کے علاوہ ہر بلوی کمتب فکر سے تعلق رکھنے والی مساجد میں خصوصاً جمعہ کی نماز کے بعد اس سلام کو اجتماعی شکل میں پڑھا جا تا ہے۔ اس کے پڑھنے کا ایک خاص لحن اور آ ہمک ہے جو کیف دتا نیر کا حال ہے۔ کی نعت گوشعرانے اس سلام کی تقلید ۔ س نعتیہ سلام کی تقلید ہیں نمیں نمیں خصے بھی لکھے گئے۔

اس سلام میں سرا پائے سرور عالم بیات کی نعت کا ایک منفر دا نداز ملتا ہے۔ سرا پائے اطہر کے ساتھ اوصاف وصفات محمدی کا بیان ہے شاعر نے بی نوع انسان پر آپ کے فیوض و برکات کو بھی ساتھ اوصاف وصفات محمدی کا بیان ہے شاعر نے بی نوع انسان پر آپ کے فیوض و برکات کو بھی سام کا حصہ بنالیا ہے۔ آخر میں صحابہ کرام کی منقبت کا منصر بھی شامل سلام ہے۔ یوسف سلیم چشتی اس تصید ہے کہ شہرت و مقبولیت کا فرکر تے ہوئے کہتے ہیں کہ:

"اہے یقینا شرف قبولیت حاصل ہوگیا کیونکہ ہندو پاک میں شاید ہی کوئی
عاشق رسول قلیلے ایسا ہوگا جس نے اس کے دوج ارشعر حفظ نہ کر لئے ہوں۔"
آسیرہ معراجیہ مولانا کا دوسرامشہور نصیدہ ہے جو تہذیت شادن اسری کے عنوان سے موسوم
ہے۔ نظم نسبتا طویل اور مترنم بحرمیں ہے۔

یقسیده ۲۷ ۔ اشعار پر شمل ہے۔ شروع سے آخرتک یہی زور بیان اور تسلس ہے۔ معراج کی مناسبت سے قصید ہے کی پوری فضار نگ ونور میں ڈوبی ہے۔ مولا نا احدر ضافان نے الفاظ کے انتخاب اور تشبیہ واسنعارہ میں خوشی کے عضر کو لمح ظار کھا ہے۔ بحرکا ترنم اور نشاطیہ آ ہنگ اس پر مشزاد ہے۔ اس معراجی نظم میں اشارہ کنا یہ سے موضوع کی اس خوبصور تی سے ترجمانی کی گئی ہے مشزاد ہے۔ اس معراجی نظم میں اشارہ کنا یہ سے موضوع کی اس خوبصور تی سے ترجمانی کی گئی ہے کہ موانا نا کی شعری استعداد کا اندازہ ہوتا ہے۔ خصوصاً قرب اللی کی کیفیت ۔ اس کیفت کا عائم محسوساً سے دراہونا اور اعراض یعنی این متی کیف و کم کا اس عالم قرب میں گم ہونا زیان و مکان

المام احمدرضا رمداندالم

اورابتداوا نتها نیز اطراف وحدود کے تعینات سے درامعراج رسول اکرم بیستانی کی کیفیت ومشاہدہ کا اظہار مولا نانے جس ایماو کناریہ سے کیا ہے وہ ان کی عجز بیانی کا شاہکار ہے۔

مولانا کا تیرامشہورتھیدہ درددیہ ہے۔ یہ تھیدہ مولانا کے مشہور سلامیہ تھیدے کی بحریں ہے۔

اس تھیدے میں اور خوبیول کے علاوہ ایک اضافت کا التزام کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر
مصرع کا آخری حرف حروف جبی کی ترتیب ے لحاظ سے لایا گیا ہے۔ یہ صفت شاید ہی کی اور
شاعر نے اپنی تقم میں برقی ہوئیزیہ پوراسلام نعت لزوم مالا پلزم اور اس کا مصرع اول صنعت
ذوقافتین میں ہے۔ حروف ہجا کی قید کے ساتھ ذوقافتین مصر سے کہنا اردونعت میں بہلی مثال ہے
ذوقافتین میں ہے۔ حروف ہجا کی قید کے ساتھ ذوقافتین مصر سے کہنا اردونعت میں بہلی مثال ہے
مولانا کا کمال فن یہ ہے کہ اس صنعت گری میں تخلیق کا رنگ جھلکتا ہے اور کہیں آور دیا تھنع کا
گان نہیں ہوتا۔ درود کے ساتھ ساتھ اس نعت میں حضور اکرم بیا تھے کی جامع الصفات ہت کے
گان نہیں ہوتا۔ درود کے ساتھ ساتھ اس نعت میں حضور اکرم بیا تھے کی جامع الصفات ہت کی ہا میں اور کی میں تو الصفات کا تذکرہ بھی ہوادر

ان تعتوں کے علاوہ موا نانے متعکد دطویل نعتیں تکھیں چونکہ وہ رسماً شعر نہیں کہتے ، جذبہ دل کے پُر مشتق ہے اس کے باوجود کہیں ذور بیان میں کمی یا تربیل واظہار میں لکنت کا احساس نہیں ہوتا۔

آپ کی رحمت کابیان مجمی ہے۔

موا نا احمد رضا خال کی نعت گوئی داخلی کیفیات کے بیان اور اظہار شیفتگی کے باوصف فی شکوہ سے عبار ہے ہے۔ قاقد ین نعت نے مولا نا کے جذبہ حب رسول شیفت کا ذکر تو اکثر کیا ہے گران کی سے میار ہے ہے۔ فاقد ین نعت نے مولا نا کے جذبہ حب رسول شیفت کا ذکر تو اکثر کیا ہے مرا اگر چہ سے بہار کا حال شعری پختگی اور قادر ان کا ای کا گذرہ بہت کم ہوا ہے۔ حدا اُل بخشش کا جو ہرا کر چہ مولا نا کی داخلی کیفیات اور محبت رسول کا والہانہ بن ہی ہے لیکن اگر فنی محاسن وصفات کے نقط نظر سے مولا نا کی داخلی کیفیات اور محبت رسول کا والہانہ بن ہی ہے لیکن اگر فنی محاسن وصفات کے نقط نظر سے مولا نا کی نفت کوئی کا تجزید کیا جائے تو ان کے تجرعلمی شعری صلاحیت ، تخلیقی استعداد ، صنعت گرک کا درز ور بیان کے تجرعلمی نشاند ہی ذیل کی جاتی ہے :

ا ان کی کئی تعین سنگلاخ زمینول میں ہیں جن سے ان کی مشکل پیندی کا اندازہ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ مثلاً میں ہے۔ مثلاً میں ہے۔

ہے لیہ عینی ہے جال بخشی نرائی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں رونتی برم جہال ہیں عاشقان سوختہ کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبان سوختہ

٣-ان كے ہال صنائع بدائع كااستعال بكثرت ملتا ہے مثلاً:

صنعت عزاشقتین (یعنی کلام میں ایسے حروف لا نا جن کے پڑھنے کے وقت ہون آپی میں نہ ملیں) صنعت تجنیس منعتِ اقتباس منعتِ تنسیق الصفات (ممروح کے متعدد صفات ایک یا دونوں مصرعوں میں پیش کرنا) صنعتِ تضاد کے علاوہ متعدد نعتوں کا استعال ہوا ہے علم ایک یا دونوں مصرعوں میں پیش کرنا) صنعتِ تضاد کے علاوہ متعدد نعتوں کا استعال ہوا ہے علم ایک یا دونوں مصرعوں میں پیش کرنا) صنعتِ تضاد کے علاوہ متعدد نعتوں کا استعال ہوا ہے۔ علم ایک یا دونوں مصرعوں میں پیش کرنا) صنعتِ تضاد کے علاوہ متعدد نعتوں کا استعال ہوا ہے۔ استعار ہ کیاں و ہدائع اور صنائع کی خوبیاں ان کے کلام میں جابجاد کیمنے میں آتی جیں جن میں تشہید، استعار ہ کناریا ہو زنامے مجاز مرسل الف ونشر، حسنِ تعلیل ، مراعا قالنظیر کے عمدہ نمونے ملتے ہیں۔

علامہ شمس بربلوی نے مولانا کی نعت گوئی کے خارجی محاس کا ذکر کرتے ہوئے ان صنا کع بدائع کا بطور خاص ذکر کیا ہے اور' حدائق بخش '' کے اشعارِ نعت سے اپنے موقف کی وضاحت کی ۔

سے مولانا کے بال عربی فارس کے الفاظ اور مصر سے تو عام ہیں مگران کی قادر الکلامی کا انداز ہو استعمال استعمال استعمال میں عربی فارس ہندی اور اردو زبانوں کے جملے استعمال موسے ہیں۔ اس کامطلع درج ذبل ہے:

لم یات نظیرک فی نظر مثل تو نه شد بیدا جانا محک راج کوتاج تو رے سرسو ہے بچھ کو شر دوسرا جانا

المام احدرها رمزالتناب 企会会会会会会会会

### Marfat.com

مختلف زبانوں کے باوجود رینعت عوام میں بہت معروف و پہندیدہ ہے اور مجالس نعت و میلا دمیں ذوق وشوق سے پڑھی جاتی ہے۔

۵۔ مولا تا کے کلام میں محاور ہے بکثرت ملتے ہیں۔ ان کے تصیدہ نوریے امطلع ہے:

صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا

اس ایک قصیدے میں بیمیوں محاورے استعال ہوئے ہیں مثلاً 'باڑا بٹنا' تو ڑا ہونا۔ تو ڑا ہونا۔ تو ڑا ہونا۔ دن دونا ایسا۔ کلمہ پڑھنا۔ صدقہ لینا۔ سونا چڑھنا۔ سہرا ماضے پر دہنا۔ بخت جاگنا۔ دن دونا بونا۔ بول بالا ہونا۔ لہرا بہا۔ کلجا محتدا ہونا۔ دینا۔ لولگانا۔ ذرا سامنہ نکل آنا۔ چھینٹا پڑنا۔ آنکھیں مانگنا۔ ماضے ٹیکا ہونا۔ آکیہ اندھا کرنا۔ گری کا جملکا لانا۔ ول کے کول کھلنا۔ انہی قدموں مجھرنا۔ انہے میرمارنا۔ دوورقہ لکھنا'۔ وغیرہ وغیرہ

۲۔ مولانا کے ہاں شکوہ الفاظ وہر اکیب اور صوتی ہم آئگی کے نمونے ملتے ہیں۔ بیشعرہ کیجھتے فرشتے خدم ، رہول حشم ، تمام امم ، غلام کرم وجود و عدم ، حدوث و قدم جہاں میں عیاں تمہارے لئے بصالب کل ، امارت کل ، ولا یت کل ، ولا یت کل خدا کے یہاں تمہارے لئے

ایک بات جومولانا کی نعت کوئی کے فئی محاس کے ضمن میں کہنا ضروری ہے وہ ان کا تخلیق استعال ہے۔ مولانا کی نت جن خارجی خوبول سے مزین ہے وہ کہیں بھی مولانا کے اظہار جذبات یا تربیل فکر میں رکاوٹ نہیں بنتیں۔ ان کی صنعت گری اور پیکر آرائی نعت کے مامین اور موثر انداز میں بیش کرتی ہے۔

مولانا احمد رضاخان کی خصوصیات نعت اور فنی محاسن میں جوجو ہرروح کی طرح جاری وساری اساری کے دور اساری اساری کی میں ہوجو ہرروح کی طرح جاری وساری کے دور اسالی کے دور اسالی کے مسلک سے اختلاف رکھنے والے بھی حضور کی مسلک سے اختلاف رکھنے والے بھی حضور کا جدبہ عشق رسالی میں حضور کی مسلک سے اختلاف رکھنے والے بھی حضور کی مسلک سے اختلاف رکھنے والے بھی حضور کی مسلک سے اختلاف رکھنے والے بھی حضور کی مسلک سے اختلاف کی مسلک ہے۔

امام احمدرضا رمتاندعليه ١٠٨ ١٥٠ ١٥٨ ١٠٨

اکرم النا کے معنت و میں معنو کی معترف ہیں۔ان کے نعتیہ کلام کی جان اور اصل ان کا بھی اسرمانی کا بھی اسرمانی کا معترف ہوں کے سنے نعت کوئی شوق قافیہ پیائی نہیں بلکہ روحانی وار دات ہے۔ اسکی انعتوں میں ان کا دل دھڑ کیا محسوس ہوتا ہے۔

پردفیسر محم عبدالین ضیابی مولانا احمد رضاخال کی نعت کال پیلو کی طرف اشار وکرتے ہوئے کہتے ہیں : صدائق بخش کے معروضی طرز اظہار اور حضرت رضایر بلوی کے اعداز شیفتگی کا اکسار شدت جذب دل پر ہے یہ انداز تخن منصرف فطری ہے بلکہ ابدی صداقتوں اور شعری کیفیتوں کا بیغا مربھی۔ اس کا تاثر انفرادی اور مقامی نہیں بلکہ شد بداور ہمہ گرنوعیت کا ہوتا ہے۔ چونکہ س کے محرکات وعوامل خارجی شواہد نہیں بلکہ داخلی کیفیات اور باطنی رجی نات پر مشمل وہ جذبہ صادت کے اندر موجود ومعروف کار رہتا ہے اس کے وہ جذبہ اور خلوص کامل ہے جوالی شعلہ بدا مال ول کے اندر موجود ومعروف کار رہتا ہے اس کے وہ جذبہ مادق خلوص کامل ہے جوالی شعلہ بدا مال ول کے اندر موجود ومعروف کار رہتا ہے اس کے وہ جذبہ مادق خلوص کامل ہے جوالی شعلہ بدا مال ول کے اندر موجود ومعروف کار رہتا ہے اس کے وہ جذبہ مادق خلوص کامل ہے جوالی شعلہ بدا مال ول کے اندر موجود ومعروف کار رہتا ہے اس کے وہ جذبہ مادق خلوص کامل تاری کے کوشہ جال میں اپنی پوری صداقتوں کے ساتھ اتر جاتا ہے۔

واہ کیا جود و کرم ہے شبہ بطی علیہ تیرا مہیں سنتا ہی مہیں مائلنے والا تیرا

ان کی مہک نے ول کے غنچ کھلا دیئے ہیں جس راہ چل مجے ہیں کوسیے بیا دیئے ہیں

المام احمد رضا رمة الدعلي ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥

سب سے اولی و اعلی ہمارا نبی علی اللہ و والا ہمارا نبی علی و والا ہمارا نبی و والا ہ

حاجیو آو شہنشاہ علیہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ بچکے کعبے کا تعبہ دیکھو

> ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے میہ جا چیٹم و سرکی ہے

> خوف ہے مع خراشی شر طیبہ کا ورنہ کیا یاد نہیں نالہ فغال ہم کو

> ول کے مکڑے نذرِ حاضر لائے ہیں اے سکانِ کوچہ دلدار ہم

المام احدرضا رمة الشعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١١٥

## نهایت معزز ومتازنعت کو

پروفیسرڈ اکٹر عاصی کرنالی

مولانا احمد رضاخال بریلوی (۱۸۵۲ء ۱۹۲۱ء) نعت نگاروں میں ایک نہایت معزز وممتازنام ۔علمائے دین کے حلقے میں ایک نمائندہ دین علمی اور ادبی شخصیت مولا نا احمد رضا ا خال بریلوی کی ہے۔ آپ صاحب شریعت وطریقت تھے۔ آپ کی نعتیں آپ کے وار دات قلبی اور کیفیات روحانی کی آئینہ دار ہیں۔ایک ایک مصرع عشق وعقیدت کے رنگ میں ڈو با ہوا اور جذب وحال کی خوشبو میں بساہوا آپ کی شاعری کامحورصرف نعت وسلام اور منقبت ہے۔ آپ کی زبان و بیان میں بے تکلفی ، برجنتگی چیفتگی اور طرز ادا میں نہایت در دمندی اور تا ثیر ہے۔حضور بالسنطينة كى حيات مقدسه اورسيرت طيبه كاابلاغ آپ كى نعتيه شاعرى كامقصود ہے۔ نعتوں ميں ولادت اقدى معراج معجزات اورحضور عليه السلام كى حيات اقدس كے مظاہر وتجليات كے مضامین پائے جاتے ہیں۔اکٹرنعتیں محافل میلا دا درجلسہ ہائے سیرت میں پڑھی جاتی ہیں۔ان میں مجلسی مقتضیات کاخیال رکھا گیا ہے۔ درود سلام کے زمزموں سے آپ کا بہت سانعتیہ کلام معمور ہے۔ بعض نعت وسلام طویل ہیں اور اول سے آخر ہے آخر تک جوش بیاں اور مضامین و افكاركا تنوع قائم ہے۔آپ كے شہور ومغبول سلام مصطفیٰ جان رحمت بدلا كھوں سلام ہے۔ اشعار کی تعداد، ۱۹۸ ہے اور یول محسوں ہوتا ہے جیسے نعت وٹنا کا ایک چشمہ مواج ہے جس کا تموج قلوب واذبان کوشاداب وسیراب کر ہاہے۔جس کثرت سے آپ کے نعت وسلام جلسوں میں ِ

المام احمدرضا رمتاشعلي ١١١ ١٨ ١٨ ١٨ ١١٥

Marfat.com

پز سے جاتے ہیں اور نعت خوان س کی تھیموں اور کر دہوں میں مردی ہیں اس شرف میں کوئی آپ کا ممائل وٹر کیے نہیں ہے۔

ریاض مجید کہتے ہیں "اردونعت کی تروت کو اشاعت میں ان کا حصد سب سے زیادہ بے۔ کی ایک شاعر نے اردونعت پروہ اگر ات نہیں ڈالے جومولا نااحمد رضا خال کی نعت کوئی نے انہوں نے صرف یہ کہ اعلی معیار رُنعت کی بلکہ ان کے زیر اگر نعت کے ایک منفر دو بستاں کی تفکیل ہوئی ۔ ان کو نعت کوئی کی ترغیب دی۔ عاشقان رسول منافظ کے لئے آج بھی ان کا کلام کی مور ترکم یک رکھتا ہے۔

ڈ اکٹر رفع الدین اشفاق کے بقول' دیوان شروع سے آخر تک ایسی محبت اور عقیدت میں جرا ہوا ہے کہ ایک دینداراگرا سے اپنے لئے ذریعہ نجات سمجھے تو کوئی بعید نہیں۔''

اصنر سین خال نغیر لدھیانوی کہتے ہیں 'مولانا کے کلام حضور علیہ اسلام کے عشق کا سندر متلاطم ہے اور وہ نہایت کامیا بی کے ساتھ حضرت حتان رضی اللہ عند کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں زبان و بیان الفاظ و محاورہ صنائع بدائع پر بلاکی قدرت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ انہیں زبان و بیان الفاظ و محاورہ صنائع بدائع پر بلاکی قدرت حاصل ہے۔ اس کے استعار کا حسن اور اثر سہ چند ہوگیا ہے۔ اکثر اشعار میں زبان و بیان کی خوبی اور محاورہ روز مرہ کے حسن نے کئی کئی صنعتیں پیدا کردی ہیں۔

مولا نانے اپن ایک نعت میں چہارلسانی تجربہ کیا ہے اور اردو ،عربی، فاری اور ہندی زبانوں کی ترکیب سے ایک خوبصورت اور دکیش نعت کہی ہے۔

البحسر علا و الموج تغی ، من بیکس و طوفال ہوش ریا مخدھار میں ہول گری ہے ہوا ، موری نیا پار لگا جانا مخدھار میں ہول گری ہے ہوا ، موری نیا پار لگا جانا بیوبیائی تجربہ ہے جوامیر خسرونے زبانوں کے امتزاج سے کیا تفالیکن فرق بیہ کہ خسرونے ذبانوں کے امتزاج سے کیا تفالیکن فرق بیہ کہ خسرونے ذبانوں کے بہاں نعت میں بیصنعت خسرونے خزل میں بیروش اختیار کی تھی اور مولانا احمد رضا خال کے بہاں نعت میں بیصنعت

الم احمد رضا رمة الله على ١١٥ ١١٥ ١١٥

استعال ہوتی ہے فاری اور اردونعتوں میں بیصورت نعت کوشعرا کے یہاں رہی ہے کہ وہ اپنی زبان میں کسی دوسری زبان کا کلڑالگادیتے تھے۔

یال سمکن اللتا .....والا قطعہ ہے .... ایکن مولا تا کے یہاں اس تجربے کی بالکل مختلف شکل ہے۔ وہ ایک ہی شعر میں ہر مصرع کی تنصیف کے برابر کسی ایک زبان کے الفاظ منظوم کرتے ہیں اور اس طرح زبانوں کے اس تنظیمی استعال سے شعر میں موسیقیت کا لطف ایک لفظی ترنم کی کیفیت و نکہ ما آیک فئل تاثر بیزا ہوتا ہے۔

جم اے فاری شعری مروجہ روایت سے ایک جزوی گریز قرار دے سکتے ہیں۔لیکن ایک تو اسے بطور مستقل روش کے مولانا نے خود نہیں برتا، دوسرے ان کا مجموعی نعتیہ کلام فاری روایت ہی کی توسیع و فروغ ہے اس لئے ہم اس ' گریز'' کو ایک تبدیلی اور تغیر قرار نہیں دے سکتے ۔ پھرہم دیکھتے ہیں کہ بیروش اس قدر مہارت وقدرت کی متقاضی ہے کہ بعد میں اسے اپنا نے این کی کوشش کہیں نظر نہیں آتی ۔

#### حمرآ ميزنعت

یا البی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑھے مشکل شیمشکل کشا کا ساتھ ہو یا البی جب رضا خواب گرال سے سراٹھائے دولتِ بیدارِ عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو

نعت

واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک میں کیا مرے عصیال کی مقیقت کتنی مجھ سے سولا کھ کو کافی ہے اشارہ تیرا

بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر سنیا کمعنہ باطن میں سمنے جلوہ ظاہر سیا محوکریں کھاتے بھرو مے ان کے در پر پڑرہو قافلہ تو اے رضا ادل سمیا آخر سمیا

المام احدرضا رمة الذعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

### Marfat.com

ساتھ ہی منٹی رحمت کا قلمدان سمیا۔ تم نہیں جلتے رضا سارا تو سامان سمیا نعمتیں باغما جس وقت وہ ذیشان عمیا جان و دل ، ہوش وخردسب تو مدینے بہنچے

کہ ہے عرش حق زیر پائے محمہ علیہ کے کہ علیہ کہ کہ علیہ کہ کہ علیہ کہ کہ علیہ کہ معدائے محمہ علیہ کہ کہ علیہ کہ اب کہول دہن کھول دہن کھول اتنا بھی میہ نو یہ نہ اے چرخ کہن کھول

زہے عزت و اعتلائے محمہ علیہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رتا بقرم ہے تن سلطانِ زمن پھول دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناحن پا کا

تیرے دن اے بہار پھڑتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں۔ میں جس میں

جس راہ چل دیے ہیں کونے بہادیے ہیں جس سمت آمنے ہوسکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا ویتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم

نمی بچول خارسے دور ہے بھی شع ہے کہ دھواں نہیں من محمدا ہوں اپنے کریم کا مرادین پارہ ناں نہیں وه کمال حسن حضور و الله به که کمان تقص جهان نبیل می که کمان تقص جهان نبیل کردن در ابل دول رضایز سه اس بلا مین مری بلا

سے نعت کی تفکیل : محک راح کوتاج تور نے مرسوء ہے تھے کوشہ دوسراجانا محک راح کوتاج تور نے مرسوء ہے تھے کوشہ دوسراجانا ارشادِ احبا ناطق تھا نا جار اس راہ پڑا جانا

عربی ، فاری ، ہندی ، اردو کے امتزاج سے نعت کی تفکیل : لم یات نظیرک فی نظر مثل تو ندشد پیدا جا نا جگ راج کوتاج تورئے بس فامدُ فام نوائے رضانہ پیاطرز مری نہ بیرنگ مرا ارشادِ احبا ناطق تھا ;

صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا همع بزم ہدایت یہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت یہ لاکھوں سلام صح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اے رضایہ احمد نوری کا فیض نور ہے مسطفیٰ جان رحمت یہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کہ قدی کہیں ہاں رضا

معراج تظم نذر بحضور سلطان الانبياعليه انضل الصلوة والثتا: (١٨٧ شعار)

يغزا ليطرب كيمامال وبكم ممان كي لخ تع اے جم ان فلغول سے حمہ جو فاص رحمت کے دال بے تھے

دہ سردر کثور رمالت جوعرش پر جلوہ کر ہوئے تھے نی رحمت فنفی المت رضا یه لله ہو عنایت

﴿ بِيو اَذَا صَهْمًاهُ كَا رَدَرُهُ دَيْكُمُو كَعَبِهِ لَوْ دَيْكُمْ كَلِي كَعِبِ كَا كُعبِهِ دَيْكُمُو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے بردے کا بھی جلوہ دیکھو

سب سے اولی و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی نمزددال و رضا مرده دیج که ہے بیکسول کا سہارا ہمارا نبی

> لحد میں عشق رہنے شہ کا داغ لے کے طلے اندهری رات سی تھی جراغ لے کے طلے

> > ☆☆☆☆☆

المام احمدرضا رحمت القطي 企会会会会会会会会

### Marfat.com

# واصف شاه صدى امام احمد رضا

و اکٹر طلحہ رضوی برق (انڈیا)

تہذیب و فقافت فلسفہ حیاتِ انسانی کے دور دش ترین باب ہیں۔ ہر تہذیب ایک مذہب سے وابستہ ہور فقافت اس کی اعلیٰ قدروں کی نمائندہ۔ ثقافت بی نوع انسان بلکہ انسانیت کی ترقی کی آئینہ دار و ترجمان ہے۔ یہ دراصل عبادت ہے افراد قوم کی جمالیاتی حسن بلکہ جمالیاتی شعور کی بیدار سے مشہور فلسفی کا نئے نے جمالیاتی شعور کوحسِ اور عقل کا مقام اتصال کہا ہے۔ حسن و جمال کی بیدار سے مشہور فلسفی کا نئے نے جمالیاتی شعور کوحسِ اور عقل کا مقام اتصال کہا ہے۔ حسن و جمال کی بیدار سے مشہور فلسفی کا نئے ہے الیاتی شعور کی بیدار سے مشہور فلسفی کا نئے ہے الیاتی شعور کوحسِ اور عقل کا مقام اتصال کی بیدار سے مشہور فلسفی کا بیتار آیات کریمہ سے واضح ہے۔

ولكم فيها جمال جسين تريحون وحين تسرحون (مورة الخل)
ربنا اتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة (مورة الغرة ١٠٠٥)
خلدين فيها ع حسنت مستقراً ومقاماً ع (مورة الغرقان ٢١)
قرآن حكيم ايك مكمل نظام حيات اورايك بمثل وستور العمل بهانان كي ظاهري و باطني الفرادي واجتمائي زندگي كر مطرح اعتدال و توازن المة سور و د اون كف و طمانيت سريمكناه

انفرادی داجتمای زندگی کس طرح اعتدال د توازن، لذیت و سرور اوز کیف و طمانیت سے ہمکنار رہے وہ این معبود کے حضور کس شان عبدیت کا اظہار کر ہے، آخرت کی اس کھیتی کوکس انداز سے شاداب و سرسبزر کھے ، کہ انجام کارحسن مآب کی منزل نصیب ہو؟ یہ سب بچھ ہمیں اس امالکتاب

سے حاصل ہے۔قرآن کا دعویٰ ہے کہ کوئی شے این نہیں جس کا ذکر اس میں موجود نہ ہو۔

ولارطب و لایابس الا فی کتب مبین (سورة الانعام، ۵۹)
حسن و جمال دراصل نظر افروزی وسرور انگیزی کی منز ه و نامصة رفته ہے۔منزل حسن آب یعنی
جست الفردوس میں مومن کے لئے اس سے بردھ کرمتر ت افز انعت اور کیا ہوگی کہ وہ اپنے خالق

المام احمدرضا رمتالفعليه 会会会会会会会会

وان له عندنا لز لفے وحسن مآب ٥ (سورة ٣٥،٥٥)

اس کے دیدارے جسی مثل کوئی شہیں لمیس کمثله شنی طاور جوبرایا کال ہالله جمیل ویحب الجمال اسے حن پندہ وصور کم فاحسن صور کم اور تمہاری صورتمی بنائی تو کیابی حین صورتمی بنائی (التغابن) سرحتی کہ الذی احسن کل شنی طفاقہ (اس نے جو چیز بھی بنائی حین بنائی) سورہ مجدہ آیت کے فطرت انسانی بھی ایک شدے۔ فطرت الله التی فطر الناس علیها طاور ارشاد باری ہے۔

لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ۵ (بلاشبه م نے انسان کی فطرت کو بہت ہی حسن بنایا ہے)۔ سورة والتین ۔ فقبار ک الله احسن المخالقین (سورة النور، آیت ۳۵)

کائنات حسین ہا ہے ہا کے مناظر حسین ہیں ۔ بیساری فلقت جو ماسوگ اللہ ہا اصافی حسن سے معمور ہے حسن سرچشمہ زندگی مقصد حیات اور روحانی سرور طمانیت قبلی کا منبع ہے۔ بیحن جب مجازی شکل اختیار کرلے تو وہ شکل جو یقنی کوئی شہری حسین وخوبصورت کہلائے گی اور ہم اسے خل آئی عالم کی تخلیق کم بیس کے جخلیقی نعلیت کا یہی بنرفن ہے۔ خل تی روح الو بیت کی سب سے خل آئی عالم کی تخلیق کم بیس کے جخلیقی نعلیت کا یہی بنرفن ہے۔ خل تی روح جسد آ دم میں ڈال دی کہیں میں شال دی وفرشتوں کو جمد آ دم میں ڈال دی اور فرشتوں کو سجد ہے کا کہی دیا۔

اذ قال ربک للملکنکة انبی حالق بشر من طین ٥فاذا سوّیته و نفخت نیه من روحی فعقو له سنجدین ٥ (سورة، ١٠٥٥) بب تیرب پردردگار نے فرشتول سے کہا کہ میں مئی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، جب اس میں تاسب وہم آ ہنگی ( تسویہ ) پیدا کردوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اس کے سامنے سمدے میں ترحانا۔

مخضر بیر کہاشرف المخلوقات بن ہوع انسان ہے جوتسویہ و تعدیل کی داخلی و خارجی اوصاف

المام احمد رضا والشعلي 44444444

کے ساتھ ساتھ علم وادراک اور فکر وخیل کی نعمتوں سے نوازا گیا۔ لہذاحسن کاری انسانی سرشت میں داخل ہوئی۔ روح جومنِ امر ربی ہے اپی صفت خلاقی کا مظاہرہ ہر حال میں کرے گی اور انسان اپنے بیانۂ احساس وعقل کے ماتھ حسن وفن سے ہمیشہ ہم آ ہنگ رہے گا۔

شاعرى بھی ایک فن ہے اور انتہائی لطیف فن بن کا ایک اہم مقصد فکر انگیزی اور قوائے عقیلہ كومحترك كركاس سے مفیرتر كام لینا ہے۔ قرآن حکیم نے لىعد لملھ مے يتف كرون اور لمعلكم تعقلون كهرتمين اسطرف متوجدكيا بيتاكة فيلمض كالبيراه روى كي تقليد مين شاعريتبعهم المغانون كامصداق نهبن جائه شاعر حسن ازل كالحرطرازيول اورجلوه بازيول كواسيخان كى گرفت ميل لا تا جا بهتا ہے ايك ايبا شاعر ، ايك ايبا فن كار جوسرتا سراسلامي تهذیب و ثقافت کا نمائنده اقصل هو .. وه کیول نه حسنِ مطلق لیعنی نور السمو ات والارض کی اس شاہکار تخلیق کو پیش نظر رکھے۔جس تخلیق اور خالقِ کل کے درمیان کوئی حدِ فاصل نہیں۔ یعنی اس عديث شريف كى ردسية "اوّل ماخلق الله نورى والخلق كلهم من نورى وانامن نورال، وأم النبين محبوب رب العلمين سبب مخليق كائنات مين 'لولاك لما خلقت الافلاك'' آپ پرتو جمال الهي و مظهر ذات كبريائي بن -اس شامكار خليق برخود غانق فريفته ها درساري كائتات بالخصوص جن و ائس کو اس تحبوب پر اپنی اس فریفتگی کا شر یک جاہتا ہے جن و انس کی تخلیق کا سبب بیہ بتایا كُنْ وماخلقت الجن والانس الاليعبدون ٥ " (تبين بيراكيا بم نے جنوں اور انسانوں کو تکر اس کئے کہ وہ میری عبادت کرین) (الذاریات)۔اور روح عبادت عشق محمدی میلاند کو در اردیا عشق کا خاصہ ہے کہ وہ کیفیات و وار دات الفت ومخبت کا اظہار کرے۔اللہ جل شأنه، نودا بين ملائكه كے سأتھ حضور الوسطينية پردرودوسئلامتی بھيجنا ہے اور جن وانس كواس كا تكم ديتا ہے کہ وہ بھی ایسا کریں۔

(ان الله وملَّذِكة يصلون على النبي يا ايها الذين آمنو صلو عليهِ و سلمو تسليما)

امام احمدرضا رمتاشيك ١٨٠ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨

مویا رسول مقبول مقبط پر درود بھیجنا ان کا ذکر کرنا ان سے عشق و محبت کا اظہار کرنا خواہ و ہ قولی ہویا دستالیہ کی عبادت ہے۔ اس طرح مدح وتو صیف رسول مقالیہ اور نعت نبی تفایقہ کا رشتہ عبادت الہی سے فی عبادت اللہ سے فی جاتا ہے۔

ال پیش گفتار ہے میری مراد دراصل افضل الافضل حضرت امام احمد رضاخان صاحب قادری بریلوی کی نعتیہ شاعری میں فکر وفن اور حسن وعشق کی تابکار بول کی جائزہ لینا ہے۔ان کی فنکارانہ کا وشول شاعرانہ صلاحیتوں اور والہانہ جذبات عشق رسول کی نیر نگیوں پرنظر ڈالنی ہے تا کہ شعروتخن میں بھی ان کے حجے مقام اور مرتبہ کا تعین کیا جاسکے۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ خلیقی فعلیت خاصۂ روتی ہے۔ لہذافن کارکے لئے فن میں حقیقت کی ترجمانی لازمی وابدی قرار پائی۔اسے اپنے فن کو بہر حال اوراقد ارحقیقی کا آئینہ دار بنا تا ہو گاتفنن طبع اور ذبخی تفریح تخلیقی فن کا مقصد بھی نہیں خالق کل فرما تا ہے۔ و ماخلقنا السمو ات والارض و ما بینھما لغیمین میں میدا کیا ہم نے آسانوں کو اور زمین کو اور جو پچھ درمیان اِن کے ہے کھیل کے طور پر) (سور و دخان آئیت ۲۸)۔

عالم باعمل فاصل بریلوی حضرت احمد رضاخان صاحب اسلامی تاریخ کی ایی عبقری شخصیت اور فردنا بغذ کا نام ہے۔ جس میں مجد دیت کے سارے اوصاف مجتمع تھے مصر سمیل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں مسلم ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں

علم وفضل کے میدان میں حضرت رضا کی بسیار جہتی اہلِ نظر سے خراج عقیدت وصول کرتی رہے گا۔ان کی شاعری فنی نقط نظر سے معیار و کمال کی حامل اور سربسر حمد ونعت و منقبت پر ہی مشتمل ہے۔اس میں کوئی شکٹ نہیں کہ نعت ایک مشکل مگر بہترین صنف بخن اور باعث خیر وثو اب ہے۔: در قلم اور جولانی طبع کے تحت اس فن میں قدم قدم پر خطرات کا سامنا ہے: د ذات مقدس جس کی سرکار میں دانستہ و ناوانستہ ذرا بھی سو کے اوب ، خبط اعمال کا سبب ہو۔اس کی مدح ونعت

بڑے ہوش وحواس کا نام ہے ' باخدا دیوانہ باش و بامحہ ہوشیار' کی منزل ہمہ دم پیش نگاہ دئی علی ہوئی ۔ ' الملفوظ' میں حضرت فاضل بر بلوی نے فن نعت موئی کی طرف واضح اشارہ فرمایا ہے۔ ' الملفوظ' میں حضرت فاضل بر بلوی نے فن نعت موئی کی طرف واضح اشارہ فرمایا ہے۔ اپن نعت نوکسی کے لئے قرآن وحدیث کوئی شمع راہ بنایا یہی وجہ ہے کہ ان کا نعتیہ کلام افراط و تفریع نیس میں نام حضرت حتان کی پیروی تفریط کے بیب اور خیل کی ہے راہ روی سے پاک ہے نعت کوئی میں آپ حضرت حتان کی پیروی کا فی سمجھتے ہیں۔ جن کی نعتین من کرخو درسالت ما ب محفوظ ہوئے اور دعا کمی فرما کمیں لکھتے ہیں:۔

ں۔ بن کی جیس کی کر حودر سائٹ ماب تھوظ ہوئے اور دعا ہیں قر توشہ میں غم و اشک کا سامان بس ہے افغان ما میں نئی میں نئی کیسی

افغانِ ول زار حدی خوان بس ہے

رہبر کی رہے نعت میں گر حاجت ہو

نقشِ قدم حضرت حتان بس ہے

احکام شریعت کی بلیخ ونگرانی میں آپ بہت ہی سخت منصایک مجکہ فرماتے ہیں۔

یں ہوں اینے کلام سے نہایت مخطوظ

بیجاً ہے ہے المنة للد محفوظ

قرآن سے میں نے نعت گوئی سیمی

لینی رہے احکام شریعت ملحوظ

'' حدائق بخشن' مردوهص حضرت رضا کی نعتوں کا مجموعداورا یک متاع نے بہا۔

ہے جس پراردو کی نعتیہ شاعری ہمیشہ ناز کرے گی۔ حضرت رضا کی نعتیں سادہ بہل، عام فہم سوزو کر اردو کی نعتیہ شاعری ہمیشہ ناز کرے گی۔ حضرت رضا کی نعتیں سادہ بہل، عام فہم سوزو کر از قلب اور عاشقانہ جذبات سے محوبیں بخصوص فئی نقط نظر ہے بھی مشکل اور سخت زمینوں میں آپ کی نعتیں بندش وتر اکیب اور قدرت بیان کا ساراحسن رکھتی ہیں۔

اردد کی کلا یکی شاعری کے وہ سارے اوصاف جن پر اہلِ زبان کو ناز ہے حضرت رضا کے کلام میں بھرے پڑے ہیں۔ شوخی طبع کے باوجود آپ نے بڑی احتیاط سے عروسِ بخن کوان تمام زیورات سے آراستہ کیا ہے، جونعت کوئی کے تقدی واحترام کے ساتھ اس کے حسن کو چار چاند

امام احمدرضا رمتالفعلي ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠

لكاتے بيں۔شاعركوا بى لياقت فن كا بورااحساس تھا \_

یمی کہتی ہے بلبل ہائے جنال کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصفِ شاہ ہدی مجھے شوخی طبع رضا کی قتم نہیں ہند میں واصفِ شاہ ہدی مجھے شوخی طبع رضا کی قتم

وہ ایک وہبی شاعر منصے، فنکاری وحسن آفرینی کے لئے موز ونی طبع از بس ضروری ہے۔

يمن فيضان اللي باور يحونبين ،اس ليها كياب-الشعراء تلاميذ الرحمن كيونكه:

طبع موزوں نه کمی و عملی است از عطیات فیض لم یزلی است

انہیں زبان وبیان پر ملکہ حاصل تھا، فاری وعربی میں مہارت کے ساتھ ساتھ مقامی زبانوں کا ستھراشعور رکھتے تھے ان کی اردولکھنو کی بامحاورہ کلسالی زبان ہے۔کلام کی سنجیدگی لب ولہجہ کی باندا ہم تکی مطاطنہ اور زوراس میدان میں بے مثل استادی کی دلیل ہے ایک نعت شریف کے چند اشعار میرے اس دعویٰ کی تقید ہی کی ملاحظہ ہو ۔

رهک قر ہوں رنگ رخ آفاب ہوں ذرق ترا جو اے شہہ گردوں جناب ہوں در بخف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں لیعن تراب ہوں لیعن تراب ہوں گر آکھ ہوں تو اہر کی چشم پُر آب ہوں دل ہو تو برق کا دل پُر اضطراب ہوں خونیں جگر ہوں طائر بے آشیاں شہا رنگ پریدہ رخ مگل کا جواب ہوں کے اصل و بے ثبات ہوں بحر کرم مدد پردردہ کنار سراب و حباب ہوں

المام احمدرضا رحمة الشعلي ١٢١ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠

حسرت میں خاک بوی طیبہ کی اے رضا پڑکا جو چیٹم مہر سے وہ خون ناب ہوں

ناتخ ہوں کہ اسیر، غالب ہوں کہ مومن انہیں شہرت و مقبولیت جس برتے اور کمال فن پر حاصل ہوئی کیا مندرجہ بالا کلام رضا کسی طرح بھی اس معیار کیف و کم ہے کم ہے؟ اس ایک نعتیہ غزل میں شعرو بخن کے کتے محاس جمع ہیں، نادر استعارے، تازہ کارتشبیہیں، صنعت ولف ونشر حسن تصناد، مراعا قالنظیر ، رعایت لفظی ، سادگی ، صفائی لب ولہجہ کا بانکین ، شوخی ، طبع ، مضمون آفرین پروازِ فکراور کیا کچھنیں ہے۔

غالب اردوکا مائی تازشاع ہے، حضرت رضانے غالب کی جن زمینوں میں طبع آز مائی فرمائی مائی مائی مائی ہے۔ اور معیاروں ومنہاج ہے۔ ان سے پیچھے ہیں دیوں کے اشعار دیکھے اور معیاروں ومنہاج کے پیشِ نظران پرصادلگائے۔ نالب کی مشہور غزل ہے۔

عنی ناشکفنہ کو دور سے مت دکھا کے بول بوسے کو بوجھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کے بول

غالب کی ایک اور مقبول غزل ہے:

دیر نہیں حرم نہیں در نہیں آستاں نہیں بیٹے ہیں رہ گذریہ ہم کوئی ہمیں اٹھائے کیوں بیٹے میں رہ گذریہ ہم کوئی ہمیں اٹھائے کیوں حضرت رضا کی غز ل کا انداز اس شعر ہے لگائے۔

جان ہے عشق مصطفے روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نانے دوا اٹھائے کیوں

حضورانور علی کے جم منورکا سابی نہ ہونے کی بہت ساری شاعرانہ تو جیسیں بیان کی جاتی رہی ہیں ، دیکھئے حضرت رضائس خوبصورتی ہے کہتے ہیں ۔

راہِ نی میں کیا کی فرشِ بیاض دیدہ کی جائے کیوں چادر ظل ہے ملکجی ، زیرِ قدم بچھائے کیوں ہم ہے تو رضا نراستم جرم پہ گر لجا کیں ہم کوئی بجائے کیوں کوئی بجائے کیوں

آپ نے جوزمانہ پایا ہے، وہ ہندوستان میں مسلمانوں کا زوال یا فتہ عہد تھا۔ بادشاہت ختم ہو چک تھی انگریزوں کی غلامی کا دور تھا مسلم معاشرہ مسلم تہذیب اور اسلامی ثقافت کے عروج کو زیادہ دن نہیں گزرے سے ہزار عیوب کے باوجود فنون لطیفہ کی دکھتی ابھی باتی تھی ۔ شعروشن کا ہر طرف جرچا تھا بحفلیں گرم تھیں، زبان دانی کے سکتے بھائے جاتے سے حضرت رضااپی بے شار صلاحیتوں کے ساتھ اگر صرف اس میدان زبان دانی میں اپنا علم اہرات تو کوئی مقابل نہ تھا۔ گران کی ساری توجہ حفاظت وین متعابل نہ تھا۔ گران کی ساری توجہ حفاظت وین میں اور شریعت محمدی کی پاسبانی پر رہی اسلام کے بنیادی عقائد پر جو کساری توجہ حفاظت وین میں اور شریعت محمدی کی پاسبانی پر رہی اسلام کے بنیادی عقائد پر جو بالتھ ہوا ہو ان نہیں ہو جاتے ہوا تھا اگر امام احمد رضا خاں اس کا تو ڈ نہ کرتے تو خدا زلزلہ جس تیزی سے ہندوستان میں ہو جاتھ اگر امام احمد رضا خاں اس کا تو ڈ نہ کرتے تو خدا معلوم کفریا ہو دہاجہ کا سیلاب کتنوں کے سفینہ ایمانی کوغرق کر دیتا۔ حضرت خاصل ہریلوی نے معلوم کفریا ہو دہاجہ کا سیلاب کتنوں کے سفینہ ایمانی کوغرق کر دیتا۔ حضرت خاصل ہریلوی نے جس جانفشانی اور چگر کاوی کے ساتھ ورق و دہاجہ کے لئے خود کو وقف کر دیا ، وہ پچھان ہی کا مصلہ تھا۔

ای کاراز اوآید ومردال چنیس کنند

ان کی زندگی کا پیرفتہ بی مشن ان کی شاعران مقبولیت کی راہ میں حائل رہااوروہ اکثر حلقوں میں مور وِ طعن اللہ متر روز ازل ہے کہ چراغ مصطفوی ہے شرار بولہ بی ستیزہ کا رہا ہے۔ اہلی سنت و جماعت کے امام عصر حاضر حق کے لئے کسی کو خاطر میں نہ لائے انہیں اس کا احساس تھا، وہ لکھتے ہیں۔

سنیت سے کھکے سب کی آٹھ میں پھول بن کر ہومئے کیا خار ہم

المام احمدرضا رمت الشعلي ١٢٣ ١٥٠ ١٥٠ ١٠٠

کلک رضا ہے تجمِر خونخوار برق ہار اعدا سے کہدو خبر منائیں نہ شرکریں

رسول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول علی بخدے متعلق جو پیشکو ئیاں فرمائی تھیں وہ سب کی سب اپ وقت سے نظاہر ہو میں۔ ابن عبدالوہاب بخدی نے جو بچھ کیا وہ کس سے پوشیدہ ہے۔ اس کے بیروؤں کے عقا کد شیطانی بس معاذ اللہ حب رسول کی شدت نے دشمنانِ رسول تقایق کے لئے کلک رضا کو واقعی خنجر خونخوارو برق بار بنادیا تھا، فرماتے ہیں:

مومن وہ ہے جو ان کی عرب ہے مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے تو بخدی مرے دل سے تخصے سے اور جنب سے کیا مطلب وہائی دور ہو جم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی ذکر رو کے فضل کا نے نقص کا جو یاں رہے پھر کے مردک کہ ہوں است رسول اللہ کی کرے مطفظ کی اہائیں کھلے بندوں اس ہے ہے جرا تیں کہ میں کیانہیں ہوں محمدی ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں کہ میں کیانہیں ہوں محمدی ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں

حضرت رضا کی شاعری میں ان کی فد ہیت نے بدرخ ضرور پیدا کیا ہے جوسراسر حقائق پر بنی ہے۔ اس کے باوجود اگر خالص فنی اخلاقی جائزہ لیا جائے تو رضا کی شاعری دتی اور لکھنو کی معیاری شاعری کے خور اگر خالص فنی اخلاقی جائزہ لیا جائے تو رضا کی شاعری دتی اور لکھنو کی معیاری شاعری کے خور نے چیش کر ہے گی۔

زبان کی صفائی بشتگی و برجستگی اور بہل ممتنع کی مثالیں دیمنی ہوں تو ذیل کے اشعار موجود ہیں۔

لے رضا سب چلے مدینے کو
میں نہ جاؤں ارب خدا نہ کرے

المام احدرضا رمة الشعلي ١٢٥ ١٠٥ ١٠٥٠

آتکھیں رو رو کے سو جانے والے جانے والے تہیں آنے والے ذنے ہوتے ہیں وطن سے بچھڑے دلیں کیوں گاتے ہیں گانے والے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ مرے دھوم مجانے والے

اللہ کے نی ہے فریاد ہے نفس کی بدی سے

اُن کی تبحر علمی ان کے بیشتر اشعار سے ظاہر ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت رضا کی زبان خالص نکسالی زبان ہے،ان کے یہاں کچھالیے الفاظ بھی بڑی عمر گی ہے اوا ہوئے ہیں جو لکھنوکی خالص بیگاتی اردوکا . زو ہیں مثلاً منگنا۔ کمنا۔ بھرن ۔خدائی خوار۔ گدگدی کرتا۔ رپر بلا اٹھا

روزمر ہ محاورہ اورلب ولہجہ کاستھرا بن ان کے کلام کا خاص جو ہر ہے۔اس کے باوصف سخت اور دشوار زمینوں میں حضرت ِ رضانے جومضامین باندھے ہیں۔وہ ان کی قادر الکلامی پر دال ہیں آپ کی طبیعت مشکل پیند تھی اور بیمشکل بھی انہیں اتن مہل تھی ، کہ کوئی تکلف ہی نہیں۔ وہ رعایت لفظی ہے بھی اپنے کلام میں بڑی دلکشی اور جاذبیت پیدا کرتے ہیں۔ ترنم منگی اور موسیقیت بحرول کے انتخاب پر بھی موقوف ہے۔ ذیل کے اشعار شاعر کے بالیدہ شعور کی غمازی کرتے ہیں۔

> کرتا تو ہے باد ان کی غفلت کو ذرا رو کے لله رضا ول سے ہاں ول سے ارے ول سے

أمام احددضا مشانشعي 

## کرے مصطفیٰ کی اہائنیں کھلے بندوں اس پر بیر جراتیں کہ میں کیانہیں ہوں محمدی ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں

.....☆.....

> چک بھے سے پاتے ہیں سب پانے والے ، مرا دل بھی چکادے چکانے والے مرا دل بھی چکادے چپکانے والے

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سنت آھے ہو سکتے ہو سکتے بھا دیے ہیں

اے رضا جان عنا دل ترے نغوں یہ نار بلبل باغ مدید ترا کہنا کیا ہے

**ተ** 

# مولانا احمد رضاخال كى نعت كوئى كاعلمى رُخ

## و اكثر عبدالتيم عزيزي (جولى بعارت)

کسی شاعر کے شعری خصوصیات اس کے جمالیاتی احساس ،اس کی زباندانی و قادرالکلامی جمالیاتی احساس ،اس کی زباندانی و قادرالکلامی جمالمی اورافکارعالیہ کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔نعت محولی خصوصاً ادبی حسن و جمال کے ساتھ ساتھ میں وقلری و قار وجلال کی متقاضی ہوتی ہے۔

ولانا احمد رضاخاں فاضل بریلوی عقلی اور نقلی علوم فنون کے جامع اور بذات خود علم وآگی کا ایک ان سے لہذا ان کی تبحرعلم کا ان کی شاعری پراٹر انداز ہونا ایک فطری اور لازی امر ہے۔ مولا تا دموف کی مضمون ومعنی آفرینی اور ان کے فکر وتخیل کی رفعت کے جوشمونے اوبی محاس کے دموف کی مضمون ومعنی آفرینی اور ان کے فکر وتخیل کی رفعت کے جوشمونے اوبی محال محاس کے مشری بیش کئے محکے ان میں اک مقام پراو بی جمال کے روشن بدوش علمی کمال بھی جلوہ گرنظر تا ہے۔ تاہی جات کے حمن میں بھی ان کے علمی وفکری حن کی تابانی اہریں بستی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تاہے۔ تاہی جات کے حمن میں بھی ان کے علمی وفکری حن کی تابانی اہریں بستی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان وجیسا کہ مولا ناموصوف نے دعویٰ کہا ہے۔

### "قرآن سے میں نے نعت کوئی سیمی"

المصداق کے ہر ہر شعر کو قرآن اور اس کی تغییر احاد بہت رسول تا ہے۔ پر منطبق دیکھا جاسکتا ہے لیکن الناوسنت کے افکار اور ان کی تا بھوں سے آراستہ صاف وصر تکے طور پر بھی اشعار کی اچھی خاصی ارموجود ہے۔ علاوہ اس کے مختلف عقلی علوم وفنون کے نظریات اور مصطلحات پر بنی اشعار بھی گراد موجود ہے۔ علاوہ اس کے مختلف عقلی علوم وفنون کے نظریات اور مصطلحات پر بنی اشعار بھی جود ہیں۔ جود ہیں جوان کے مخصوص تخلیق انداز میں ان کی نعت کوئی کا جزوین مجے ہیں۔ ارموجود ہیں اشعار

ورفنا لک ذکرک، کا نبے سایہ تھے پر بول بالا ہے ترا ذکر ہے اونچا تیرا

(الم نشرح پ.۳)

مير انكا بردهنا تو نام كا تها حقيقناً فعل تهاادهر كا تنزلول مين ترقى افزاد وني فتدلى "كاسلسله تها

(والنجم پ۳۰)

لا مُلَنَّنَ جهنم تها وعده ازلى نه مَكرول كا عبث بد عقيده موتا تقا

(پ۱۲ رکوع۵)

ک گیسو،ہ دہن کی ابرو، آنکھیں ع ص کی کھیا ہے۔ کھیا عص کھیا عصص میں اس کا ہے چرہ نور کا کھیا ہے۔

(پ۲ا،سورهمریم آیتا

ابيا المي كس لئے منت كش استاد ہو كيا كفايت أسكوا قسرا وربك الاكرم نبيل

(سور وعلق

غنچ ما اوی کے بول چنکے دنیٰ کے باغ میں بلبل سدرہ تک ان کی بوے بعض محروم نہیں

(سورهٔ والنجم ۱۲

مجرم بلائے جاتے ہیں جسسائسونی ہے کواہ مجررد ہوکب بیرشان کریموں نے درکی ہے

(پ ۵ رکوع ۵

مومن ہوں مومنوں کو رؤف و رحیم ہو سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانھر کی ہے سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانھر کی ہے (سورہ واضحی ہے۔

ليلة التقدر مين مَطلَع النفجرِق ما تك كي استقامت بيد لاكھوں سلام

(سورة القدر پ ۳۰)

معنی قدرای مقصد ماطغیل نرگس باغ قدرت په لاکھوں سلام (سورهٔ النجم پ ۲۲ حدیث)

> ایک ہی شعر میں قرآن اور حدیث دونوں کے اشار ہے موجود ہیں۔ قصر دنیٰ کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی بچھ سنا کہ یوں

(والنجم پ ۲۷)

حشش جهت سمتِ مقابل شب و روز ایک بی حال وطوم و انجم میں ہے آپ کی بینائی کی (وانجم)

نہ عرش ایمن نہ اتی ذاھب میں مہمائی ہے نہ لانگ اون یا احمد نصیب کن ترانی ہے

(پ۲۲، مدیث)

المام احدرضا التاللي 会会会会会会会会会

مغرگاں کی صفیں چار ہیں ، دو ابرو ہیں والسفہ کے پہلومیں لیسال عشر

(سورة الفجر پ ۲۰۰)

وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و الفتس ، ضحی کرتے ہیں اس کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اس کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں (سورۃ الفی پ ۳۰)

آئے۔ فیسے نے عدو کو بھی لیادامن میں عیش عیش جاوید مبارک تھے شیدائی دوست

(قرآن پاره ۹)

· ان پرکتاب از کی بیسانداً لینکن شدنی تفصیل جس میں ماعبر و ماغیر کی ہے

(پ ۱۱، مديث)

لیخی جو ہوا رفتر تنزیل نمام • آخر میں ہوئی مہرکہ اکسمسلست لسکسم

(سورة النساء پ ۲)

مندرجہ بالااشار میں قرآن کریم کے کلمہ ولفظ کی صراحت ہے۔اس لئے ان کی نشان وہی آسان ہے اب چنداشعارا یسے در کی میں قرآنی مفاہیم موجود ہیں کیکن صراحت نہیں ہے۔

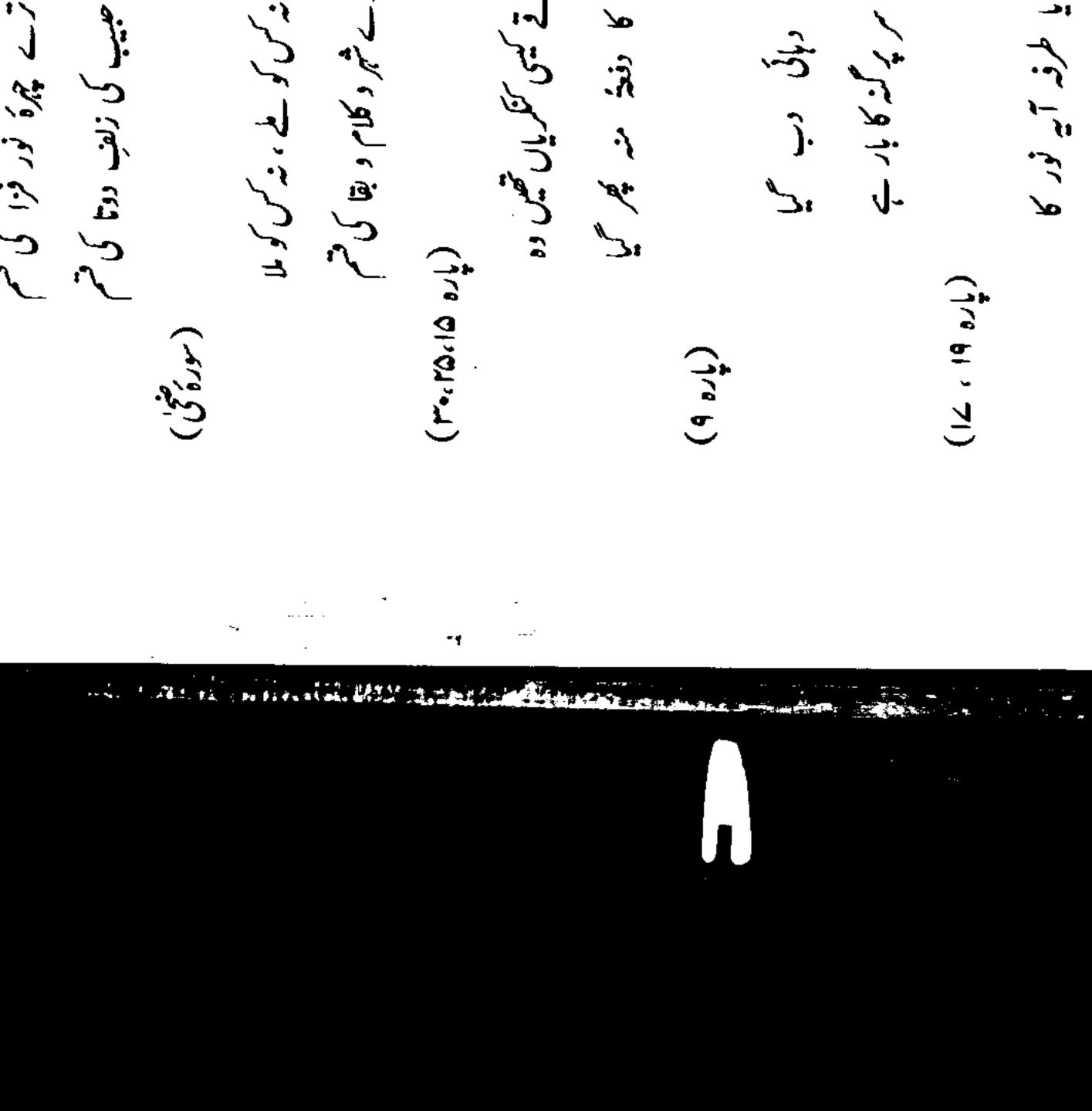

Marfat.com

شب اٹریٰ کے دولھا پہ دائم دروو نوبہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام

(باره ۱۵ بن انرائل)

کھائی قرآں نے خاک گزر کی فتم اس کف پاکی حرمت یہ لاکھوں سلام

(ياره ۳۰)

فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دورِ رسالت پہ لاکھوں سلام

(پاره ۲۲)

بنٹ صدیق آرام جانِ بی اُس حریم برائت پہ لاکھوں سلام ایعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام .

(سورة نور پاره ۱۸)

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

(نوٹ) زیرنظرمضمون ڈاکٹرعبدالنعیم عزیزی کے غیرمطبوعہ مقالہ (phd) سے لیا گیا ہے ہم جناب و جاہت رسول قادری صاحب، جناب ڈاکٹر مجیداللہ قادری صاحب اور ادارہ تحقیقات امام احمد رضا (رجٹر ڈکراچی) کے شکرگزارہیں۔

(ادارہ تحقیقات امام احمد رضا (رجٹر ڈکراچی) کے شکرگزارہیں۔

Marfat.com

حدائق بخشق میں اعلی حضرت احمد رضاخان بر بلوی نے طرح طرح سے اپنے جذبات و
احساسات کا اظہار کیا ہے اور اس طور پر کیا ہے کہ بہت کم شعرانے ایسا کیا ہوگالیکن قدم قدم پر
محسوس ہوتا ہے کہ شاعر کی بیاس اور اظہار کی تشنگی اس طرح منص کھولے اِنعطش اِنعطش پوار ہی
ہے۔ بہی عشق مطابقہ کا کرشمہ ہے۔

صحیح مسلم شریف میں بیر حدیث آئی ہے کہ ' رسول اکر م اللے نے فر مایا کہ تم میں ہے کوئی ایمان میں کامل نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کے بیٹے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کے معنی بیہ ہوئے کہ حب رسول اللہ جازوا یمان ہے اور بہی حب رسول اللہ وسلم نعت گوئی کی بنیاد ہے۔ عشق نہ ہوتو انسان را کھ کا ڈھیر ہے اور عشق رسول اللہ نہ نہ ہوتو انسان ہے حس رسول اللہ نہ ہے۔ جو معاشر ہے حب رسول اللہ نہ ہے۔ جو معاشر ہے حب رسول اللہ نہ ہے۔ جو معاشر ہے حب رسول اللہ ہیں۔ زندہ ہیں۔ قادرہ ہیں آباد ہیں اور جو حب رسول اللہ ہے ہے تا آشنا ہیں وحتی ہیں 'تہذیب سے نا آشنا ہیں ، انسان سے محروم ہیں معتقد رسول اللہ نہ ہوتو انسان کر میلوں علیہ الرحم کے کی شاعری معیار آ دمیت کوفلک افلاک تک محتق رسول اللہ کے سے سرشار کیا ہے جاتی ہے۔ احمد رضا خان ہر یلوی علیہ الرحم کی شاعری نے جھے عشق رسول علیہ میں ان کی آواز اور مجھ پر کیفیات روحانی کے نئے دروا کئے اور میری کے اور میری آواز اور لہج میں ان کی آواز اور مجھ پر کیفیات روحانی کے نئے دروا کئے اور میری کے اور میری آواز اور لہج میں ان کی آواز اور کے شامل ہوگئے۔ یہی عشقہ شاعری کی تا ثیر ہے۔

صدائق بخشش کے بارے بیں ایک اور بات میں بیکہنا چاہتا ہوں کداس کلام کوائے مر پانے رکھے اور روز ایک آ دھ نعت و میرے دھیرے اس کی کیفیات کوائے باطن میں سموتے ہوئے پڑھے تو آپ رفتہ رفتہ کو میں گے کہ حضرت کا کلام ہی نہیں بلکہ خود حضرت آپ سے کلام کررہے ہیں اور دی عشق مصطفی میں گئے ہے کہ حضرت کا کلام ہی نہیں بلکہ خود حضرت آپ سے کلام کررہے ہیں اور دی عشق مصطفی میں گئے آپ کے اندرجلوہ گرہور ہی ہے۔ ان کی آ واز میں ایک جادو ہے ایک محرا آیک بیان برائی قدرت ہے کہ کم کونصیب ہوگ ۔ چند شعر سنے۔ محرا آیک بیان برائی قدرت ہے کہ کم کونصیب ہوگ ۔ چند شعر سنے۔ اے شافع ام شہ ذی جاہ لے خبر ایک خبر مری للہ لے خبر مری للہ لیان کیان کے خور مری للہ لے خبر مری للہ لیان کیان کے خور میں للہ لیان کیان کے خور مری للہ کیان کیان کیان کے خور مری للہ کیان کیان کے خور مری للہ کیان کے خور مری للہ کیان کیان کیان کے خور مری للہ کیان کے خور میان کیان کے خور مری للہ کیان کے خور مری کیان کے خور میان کے خور مری کیان کے خور کے

المام احمدرضا رمتالة علي 会会会会会会会会会会会会

دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ ناخدا

میں ڈوبا تو کہاں ہے مری شاہ لے خبر
منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نابلد
اے خطر لے خبر میری اے ماہ لے خبر
پہنچے پہنچنے والے تو منزل گر شہا
ان کی جو تھک کے بیٹھے سرراہ لے خبر
جنگل درندوں کا ہے میں بے یار شب قریب
گھیرے ہیں چارسمت سے بدخواہ لے خبر
منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشناس
گوٹا ہے کوہ غم میں پر کا ہ لے خبر
مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے رضا
ان کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے رضا

ان اشعار میں عشق سے بیدا ہونے والا وہ کرب ہے جوایک الی روح پھونک رہا ہے جواحمہ رضا خال کی شاعری اور ان کے عشق رسول اللہ کے بہان ہے۔ انہوں نے حضور اکرم اللہ کی اس کی شاعری اور ان کے عشق رسول اللہ کی بہیان ہے۔ انہوں نے حضور اکرم اللہ کی اس کی شاعری اور حیات وسیرت کو کیفیت عشق سے ملاکرایک نیار تگ پیدا کیا ہے۔ بہتین شغرادر سنے: بہتین شغرادر سنے:

بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سرو جانفزا حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

خورشید تفاکس زور پہ کیا بڑھ کے چیکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا کی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

اعلیٰ حصرت احمد رضا خان بریلوی کے کلام میں بیتا ٹیرعشق رسول علیہ ہے آئی ہے اور یہی وہ رنگ ہے جوان کے کلام کو ہمیشہ تازہ ، زندہ اور پر اثر رکھے گا۔

> مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع برم ہدایت پہ لاکھوں سلام

> > $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

المام احدرضا رصالدن 会会会会会会会

# مولا نااحدرضاخال كى نعتيدر باعيات

## اقبال عالم (ایمال)

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجیدی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس نے اس کتاب کو حفاظ کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ بیواحد کتاب ہے جو تمیں پاروں پر مشتمل ہوتے ہوئے بھی زیرز بر پیش کے ساتھ ضینوں اور قرات کی محفلوں میں با قاعد گی کے ساتھ سی جا حتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں تراوی ہر مسجد میں پڑھاتی جاتی ہیں اور قاری اور حفاظ ختم قرآن کا فریضہ اداکرتے ہیں۔ قرات کی محفلوں میں قرآنی آیات کی خوش البانی ہے ادائیگی جوش وعقیدت سے تا اوت قاری کے دلوں کو ایمان کی تازگی بخشے کی علامت ہے۔

اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمااصول وضع کئے ہیں۔ یہاصول انساں کو بہترین زندگی گزار نے کا شعور بخشتے ہیں۔ اسلام کے اصولوں سے اختلاف اور شکوک وشبہات کی جاشنی ملاکر عام مسلمانوں کو گراہ کرنے کی کوششیں ہردور میں منافقین اور دوست نماوشمنوں کا مشغلہ رہی ہیں۔ اللہ تعالی نے ہر دور میں ایسے صلحت اندیش منافقین اور بے بنیا دافواہ سازوں کی سرکو بی کے لئے ایک ہستیوں کو بیدا کیا ہے جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے مدلل جوابات دے جن ایک ہستیوں کو بیدا کیا ہے جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے مدلل جوابات دے جن

شاہ احمد رنسا خان ۱۱ ارجون ۱۸۵۷ء کو ہریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان ندہبی اقد ارکا حال تھا عشق رسول سے سرشار ماحول میں تربیت پانا ایک ایسے بچے کے لئے جس نے سنِ شعور سے پہلے می قرآن شریف پڑھ لیا ہواس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ احمد رضا خان غیر معمولی ذہین تھے۔ ان کا

المام احدرضا رمتالة على 企会会会会会会会

### Marfat.com

حافظ بمثال تھاانھوں نے مختصر سے عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا۔اردو، عربی، فاری زبان پر عبور کے علاوہ کم وہیش بچاس علوم پر دسترس حاصل کیا۔اردو فاری اور عربی میں ایی ایمان افروز شاہ احمد رضا خال نے نعت گوئی میں کمال حاصل کیا۔اردو فاری اور عربی میں ایی ایمان افروز نعین کی میں میں میں میں میں میں میں ہوجے خو وظوص اور ان کے نعین کہیں جو حضور سرور کو نمین کی سیر ستان کے سرایا ،ان کی گفتار ،ان کے عجز وظوص اور ان کے حسن کہیں جو حضور سرور کو نمین کی سیر ستان کے سرایا ،ان کی گفتار ،ان کے عجز وظوص اور ان کے حسن سلوک کی مظہر ہیں۔ و مسا از سک آن کہ اللا رخمت الله عالم مین کے عمد ان ان سلوک کی مظہر ہیں۔ و مسا از سک آن موثر اور دلنشیں بیرائے میں کرتے ہیں کہ قاری اور سامع سیان اللہ اور الحمد للہ کاور دکرنے لگتے ہیں۔شاہ صاحب کتح رو تقریر پر ملکہ حاصل تھاوہ ہرئی سادگ سے ان اللہ اور الحمد للہ کاور دکرنے لگتے ہیں۔شاہ صاحب کتح رو تقریر پر ملکہ حاصل تھاوہ ہرئی سادگ اور شاکنگی سے اپنامانی الضمیر سامع اور قاری تک پہنچا دیتے تھے۔

میں ہوں اپنے کلام سے نہایت مخطوظ بیجا ہے ہے المنت لللہ مخفوظ بیجا سے ہے المنت لللہ مخفوظ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیمی لیعنی رہے احکام شریعت سخوظ کی سیمی کے احکام شریعت سخوظ

شاہ احمد رضاخال کی شاعری اور نعت گوئی کا منبع قرآن کیم ہے عشق رسول ان کی زندگی کا محور ہے طریقت اور شریعت کے دائر ہے میں رہ کر حفظِ مراتب کا کما حقہ خیال رکھنا ان کا خاصہ ہے۔ رباعیات کے میدان میں انھوں نے اپنے فکری جو ہر دکھائے۔ رباعی ایک مشکل صنف ہے جار مصر نول ہی نقس مضمون کی اوائیگی اور الفاظ کے در و بست کے ساتھ ساتھ موثر انداز میں سادہ اور سلیس زبان کا استعال کمال فن ہے۔ رباعی جار مصر عول پر محیط ہوتی ہے پہلے دوم صرع اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہوت کی پابندی نہیں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں جبکہ تیسر ے مصرع میں قافیہ اور دویف کی پابندی نہیں دوتی ہے کہ خور ہوگا ہوتی کے جارم صرعوں میں اس طرح نظم کیا جاتا ہے کہ نفس مضمون پوری طرح کے محد سے مستحد کی ہا تا ہے کہ نفس مضمون پوری طرح کے محد سے بہر ساتا ہو۔ ثانی ۔ رث ملی تا ہو کے ایک کی علم پر بیر باعی ملاحظہ ہو۔

اکثر انعام قہر بن جاتا ہے ہے۔

بیہ بحر کشیف نہر بن جاتا ہے

وہ علم جو اکثیر ہے انساں کے لئے
گر ہضم نہ ہو زہر بن جاتا ہے

ریا گی کن سب سے بڑی خصوصیت بہی ہے کہ جو بات کہی جائے وہ سامع کی سمجھ میں آجائے اور جو بات سمجھ میں آجائی سے دلنشین ہوجاتی ہے۔علم کا حصول اسلام میں اہم فریضہ ہے علم حاصل کرنے والا اگر اس علم کو مفاد عامہ میں اللہ کے بندوں کی بھلائی میں استعال کرنے کے بجائے نمط مست میں استعال کرنے کے بجائے نمط مست میں استعال کرے گاتو یعلم نافع ہونے کے بجائے زہر ثابت ہوتا ہے۔ مساور یا گی کہ مظہر ہے۔ مساور یا گی کہ مظہر ہے۔

کیا فاکدہ بیش و کم ہے ہوگا
ہم ہیں کیا جو کوئی کام ہم سے ہوگا
جو کچھ کہ ہوا ، ہوا کرم سے تیرے
جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا

السائی یا بینائتی کا تصوراور خالق و ما لک کے کرم کا تذکر دہمیں اللہ کی شان کریمی کا ادراک دیتا ہے۔ ایک از وجل کی مظمت اوراس کی رحمت کا احاطہ کرتا ہے یہی رہائی کی خوبی ہو بندے کی سیا کی اور جمود کے مختار کل کا فرق واضح کرتی ہے۔

موال نا احمد رضاخال ن رباعیات میں عجز وانکساراور بندوں کی نار سائی اور مجبوری کا ببیلونمایاں ہے۔ اپنی فالت فالدراک بی انسان کی عظمت کا ثبوت ہے ذراد کیھئے شاہ احمد رضاخاں کی بید ہاعی:۔ و

محسور جہاں دانی و عالی میں ہے کیا شہد رضا کی بے مثالی میں ہے ہیں ہوتا ہے کمال میں ہوتا ہے کمال بندے کو کمال ہے کمال میں ہے بندے کو کمال ہے کمال میں ہے

ا پنی ذات میں ہے کمالی کو کمال کا درجہ دینامسنگسر المز اجی کا آئینہ دار ہے۔غرور اور تمکنت کے بخوات میں ہے مالی کو کمال کا درجہ دینامسنگسر المز اجی کا آئینہ دار ہے۔غرور اور تمکنت کے بنجائے افعوں نے عاجز اندروبیا ختیار کیاایک اور رباعی اسی قبیل کی ملاحظہ ہو۔

میں میں میں میں میں سول رشک عناول ہوں میں شاعر ہوں نصبح ہے مماثل ہوں میں شاعر ہوں نصبح ہے مماثل ہوں میں حقا کوئی صنعت نہیں آتی مجھ کو ہاں میں کامل ہوں میں ہاں میہ کہ نقصان میں کامل ہوں میں نعت گوئی میں حضرت حتان کی بیروی کااعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

一個人にははななななななななない

توشے میں غم و اشک کا ساماں ہیں ہے
افغانِ دل زار حدیخواں ہیں ہے
رہبر کی رہ فعت میں گر حاجت ہو
نقش قدم حضرت حتاں ہیں ہے
نقش قدم حضرت حتاں ہی ہے
نفور رہ کا تحال انداز دیکھے۔
میسور رہ کا تحال ہو اللہ
کس درجہ ہے روثن تن مجبوب اللہ
جامہ ہے عیاں رنگ بدن ہے واللہ
کیڑے یہ نہیں میلے ہیں اس گل کے رضا
فریاد کو آئی ہے سیاسی گناہ
رئاد د کالم تا جدار انہیاء حضرت محمد انور اور اور اور اور اور ایرو کے شاہ امم کی توصیف ہیں شاہ
رئی د د تا اللہ تا جدار انہیاء حضرت محمد انور اور اور اور اور و کے شاہ امم کی توصیف ہیں شاہ

ہے جلوہ گہہ نور البی وہ رُو
توسین کی مانند ہیں دونوں ابرُو
آئھیں یہ نہیں بڑہ مڑگاں کے قریب
چے نی فضائے لامکاں میں آہُو
اُن مُرم کے سنین مولانا احمد رضا خال کی فکر رساکا اندازہ اس رباع سے سیجے۔
معدوم نہ تھا سایۂ شاہ مختلین
اس نور کی جلوہ گہہ تھی ذات حسنین

آ دھے سے حسن سنے ہیں آ دھے سے حسن جب پروازِ فکر سیجے عاشق رسول کی جس نے حسن اور حسین کومر دارِ دوعالم کے سائے سے تعبیر کیا۔

تمتیل نے اس سائے کے دو جھے کئے

一門のななななななななな。

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے اللہ اور اس کے فرجیتے آپیائیٹی پر درود وسلام بھیجتے ہیں اے ایمان دانوتم بھی حضور ملک تا پر درود و سلام جمیجو۔ بیہ ہے مرتبہ تا جدارا نبیاء، نتم الرسل محبوب رب ذوالجلال كاجسے اللہ نے عالمین کے لئے رحمت بنا كر بھيجا۔ مولا نااحمد رضاخاں حضرت محمط اللہ كے مرتبے کو پہچانتے ہیں جس نے اللہ کے بندوں کواللہ سے روشناس کرایا اس کی وحدت کا اعلان کیا اللّٰدر ب العزيت كوخلاق دوعالم اوررزاق دوعالم بتايا \_تمام تعريفيں اللّٰدتعالٰى كے لئے ہيں بس وہی عالم الغیب ہے وہی اینے بندوں کا حاجت رواہے وہی عبادت کے لائق ہے وہی رب المشر قین و رب المغربین ہے۔ دہ قادرمطلق ہے وہ کسی کونظر نہیں آتا مگروہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ سہتے ہے وہ بصیر ہے۔ وہی مالکِ بحروبر ہے۔اس نے انسان کواشرف المخلوقات بنایا۔ شاہ احمد رضاخاں کے نز دیک حضور محمقالیہ اللہ کے بعد بزرگ دبرتر ہیں اور رسول اکرم ہے ان کی ا ممبت والہانہ ہےانھوں نے اپنی زندگی میں دوج کئے اور قر آن مجید کے اردوتر جے اور فقہ وحدیث ا كے حوالے نے نہر ف برصغیر بلكہ علم اے عرب سے بھی خراج تحسین حاصل کیا۔ اس رباعی میں وہ اللّٰہ تعالیٰ ہے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں دنیا میں ہر آفت سے بیانا مولی عقبی میں نہ کچھ رنج دکھانا مولی

\*\*\*

بیٹھوں جو در یاک پیمبر کے حضور

ایمان یہ اس وقت اٹھانا مولی

197 公立公公公公公公公公公公公公司 1971

# لانحول سلام

### خواجه تاجدارعا ول

بہت دنوں کی بات ہے۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق تو تھالیکن لوگوں کی رائے جانے اور ان کے تنقید وتبصر دن کی محفل میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملتا تھا۔

ایک بارابیاہوا کہ ایک محفل میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا اور وہاں حسب معمول ادب کے حوالے سے گفتگو ہور ہی خوہوتے ہوتے ادب کے نئے رجحانات کی طرف گی اور پھر وہاں سے نعتیہ شاعری کی طرف آئی ۔ اور پھر خواجہ میر در د، علامہ اقبال جسن کا کوروی سے ہوتی ہوئی مولا تا احمہ رضا خان ہر یلوی پر ڈکی ۔ اور مولا تا کی شاعری پر جواعتر اض متفق علیہ قرار پایا وہ نعت کے حوالے سے غلو کے سبب سے توازن کو چھوڑ دینا تھا۔

میں اس محفل میں سنتا رہا۔ مولانا کے سلسلے میں میرا مطالعہ بہت کم تھا لہذا خاموش تھا جو کہنے کی مختائش مطالعہ کے بعد ہوتی وہ بھی نہیں تھی ایک ہلکی ہی ناگواری احساس میں پیدا ہوئی کہ اب عقل، جذبات کو بھی اپنی کسوٹی پر پر کھنے کی کوشش کرتی ہے اور ایمان واعتقاد بھی اُس سے نہیں نکے سکتے۔ لہذا میں نے موضوع بد لنے کے لئے مفل میں حضرت صبا اکبرا آبادی کا بیشعر پڑ معااور رائے طلب کی کہ آیا بیغلو ہے۔

عقیدہ کی شدت ہے، یا کیا ہے۔

شعرتھا \_

جو کہا تم نے زباں سے ، وہی تتلیم کیا اصل میں ندہب و ایمان صبا کا تم ہو

چونکہ موضوع گفتگو صف نعت تھی لہذا ایک ایک لفظ پر گفتگو ہوئی اور یہاں لفظ اصل پکڑا گیا کہ چونکہ موضوع گفتگو صف نعت تھی لہذا ہے۔ لہذا یہ شعر غلو کے درجے میں شامل ہوگا۔ میرا مقصد چونکہ برنی کرنا نہیں تھا صرف رائے معلوم کرنا تھا۔ اور بات کومرا نہ بجھنا بھی تھا۔ لہذا میں صرف موال کر کے ایک ہمیتن گوش سامع کے روپ میں بٹھار ہا۔ حاصل کلام سنا اور جب محفل ختم ہوئی تواسے گھر آگیا۔

اگےروز ......میں نے حضرت صبا اکبرآ بادی سے جائے کی میز پرواقعہ کی تفصیل اُن کے شعر کا حوالہ ، بے بغیر صرف مولا نا احمد رضا خان بریلوی صاحب کی شاعری کے متعلق سوال کیا۔اور یو جھا

آپ کے خیال میں مولانا احمد رضاخان بریلوی کی نعتبہ شاعری کس در ہے گی ہے۔

نهایت اعلیٰ در ہے کی بر سیسی جواب آیا۔

كيول .....من نے سنوال كميا

بحصة ان سے سوال کمرے آخر میں رات کی تقید پر جواب حاصل کرنا تھا۔ لہٰذا۔ مثلاً کہہ کر میں روِ دلیل میں اُن کا جواب جا ہتا تھا چنانچہ

بہلے توصباصاحب نے مولانا احمد رضاخال صاحب کا ایک مطلع سنایا

حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ کے کعبے کا کعبہ دیکھو

پھرکہار شعرمولانانے جے کے بعد کہاتھا۔لیکن اگریہ بات نہجی بتائی جائے تو خود شعر سے

المام احدرضا رحمة الشعلي ١٠٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١١٥٠

ظاہر ہے۔ دوسرا شعرسنو۔

آب زم زم نو پیا خوب بجما کیں پیاسیں آب جود همه کوژ کا مجمی دریا دیجمو

بجركها

ابمقطع سنور

غور سے من تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میرک آنکھوں سے مرے پیارے کا روضہ دیکھو

تو كيابيغلونېيں\_؟

ميراسوال تقابه

اگرتمہیں لفظوں کے صرف وہی مطلب سمجھ میں آتے ہیں جو گنتی کے اعداد کی طرح تمہارے ذہن میں ہیں تو پھرتمہیں شاعری زیادہ لطف نہیں دے گی لہذا ..... جب بھی شاعری پڑھو اور غور کرو۔۔۔۔۔اور دوسری بات ....دنیا کی ہر کہی ہوئی بات کو بجھنے کے لئے یا تجربے کی ضرورت ہوتی ہے یا مطالعے کی یا مشاہدے گی۔

تجربے ہے ہم بات کوائی کسوٹی پر پر کھتے ہیں .....

مطالعے ہے میں مختلف افراد کے تجربے کی کسوفی ملتی ہے۔

اور مشاہرے سے ..... بیا ندازہ ہوتا ہے .....کہ دنیا میں لوگوں نے اس بات کوتجر بے اور مطالع کے ذریعے سے کس طرح سمجھا ہے .....

پھرایک کی کے کی تعدانہوں نے مولا ٹااحمد رضاخان بریلوی کا ایک شعر پڑھا... اور کہا اس شعر کی کیفیت سمجھو۔

المام احمدرضا رمت الفطي 会会会会会会会会会

اس شعر کے بعد پچھ دیر خاموثی چھا گئی۔گرم گرم چائے کی بھاپ اڑتی رہی اور حضرت بسیا اکبرآبادی تصور میں پچھ دیکھتے رہے پچھسو چنے رہے ۔۔۔۔۔۔اوراس سے بہلے کہ گفتگوختم ہوجاتی ۔۔۔۔۔۔اوراس سے بہلے کہ گفتگوختم ہوجاتی ۔۔۔۔میں نے ان سے کہا

''اور وہ جو آپ مولانا کی حقیقت پیندی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہندوستان میں رہنا.....اور مدینے میں رہنے کی خواہش کا اظہار کرنا.....وہ کیا ہے

مولانا آنا بھی نہیں چاہتے تھے... اور واپسی بھی ضروری تھی تو انہوں نے جوشعر کیے۔وہ انداز

غزل كايب كيكن كيفيت كواس پس منظر مين ويجهونو لفظون كامطلب سمجه مين آجائے گا۔

خراب حال کیا دل کو پُر ملال کیا تمہارے کو ہے کا نہال کیا تمہارے کو ہے نے کیا نہال کیا تدریک ابھی دیکھانہ ہوئے گل سوتھی

ال مصرعه کو پر حکر صباصاحب رک گئے اور پھر کہا اگرتم نے فارس پر حمی ہوتی تو اس مصرعه کالطف اور بر حجاتا وہ کیے ..... میں نے جواب میں یو جھا.....

اور بہتو بالکل سید هام صرعہ ہے۔۔۔۔۔اس کا فارس سے کیا تعلق ہال مصرعہ تو صاف ہے کیکن فارس کا ایک مصرعہ سنو پھراس مصر ہے کومسوس کرو صاف ہے کیکن فارس کا ایک مصرعہ سنو پھراس مصر ہے کومسوس کرو صاف ہے کہ صاف ایکر کہا فارسی مصرع ہے کہ سیاسا حب نے آ رام ہے تمجھایا پھر کہا فارسی مصرع ہے کہ روہ ہارآ خرشد

کیا مطلب .....اوراس میں سیر کا کیا مطلب ہے۔ میں نے بہت حیران ہوکر یو چھا۔ توجواب میں صباصاحب نے کہا

امام احمدرضا رمتالتنظيه ١٨٢ ١٥٨ ١٥٨ ١٨٥

صرف اس ایک مصرع میں جو حسرت اور ناتمام تمناؤں کی کہانی ہے وہ محسوں کی جاسکتی ہے ۔۔۔۔۔ سیدھاتر جمہ توبیہ ہوسکتا ہے کہ

ابھی ہم نے پھول کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا کہ موسم بہارگزرگیا انگری نیز اور مصرع میں شدت احساس کا انداز ہ کرواور پھردیکھوکہ جب مولا نانے بیا کہا کہ ندروئے گل ابھی دیکھانہ بوئے گل سوتھی

تو کیا ہذتہ تو احساس ہے فاری شاعر نے تو یہ کہا تھا کہ جی بھر کے نہیں ویکھا۔ مولا نانے کہا کہ ہم نے تو ابھی ٹھیک سے ویکھا بی نہ تھا نہ پھول کے قریب گئے تھے کہ اس کی خوشبو سے سیراب بوتے نہ اس کے خسن وجمال پرابھی نظر ٹھیری تھی کہ۔

قضانے لا کے قنس میں شکستہ بال کیا

اس سلیلے کی کیفیت کے شعر سنو۔

وہ دل کہ خوں شدہ ار ماں تھے جس ہیں ال ڈالا فظاں کہ گور شہیداں کو پائمال کیا ہے رائے کیا تھی وہاں سے پلننے کی اے نفس ستم گر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا ترا ستم فردہ آتھوں نے کیا بگاڑا تھا ہے کیا سائی کہ دور اُن سے وہ جمال کیا مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا ہے دینہ کیا سائی کہ دور اُن نے وہ جمال کیا مدینہ حجھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا ہے کیا ہائے حواسوں نے اختلال کیا ان شعروں سے اندازہ کروکہ مولانا کی کیفیت کیا تھی۔

کس قدر وہ دُبِ رسول میں ڈو بے ہوئے تنے ....اور عاشل پر آ داب کی بابندی لازی نہیں ہوتی ... مولانا ایک ایسے عاشق رسول تنے کہ انہیں حضور علیہ کے ذات گرامی کے حوالے سے جو

الم م احدرضا رمة التناي ١٨٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥

دل میں آتا تھا لکھتے جاتے ہے۔ پھرانہوں نے چائے کی میزے اٹھتے ہوئے کہا میاں .....

دل کی با تیں ہیں دل سے ہی مجمور

اورجمى موقع بطينو وهسلام پردهنا.....

مصطفیٰ جان رحمت په لاکھوں سلام شع بزم ہدایت په لاکھوں سلام اور جب پڑھو.....تو ہا آواز بلنداور پورے احترام کے ساتھ پڑھنااورا پی آواز میں ہماری واز کو بھی شامل سجھنا.....

آئے۔۔۔۔۔۔۔۔بہت سارے دن گزرنے کے بعد نہ جانے کتنے سال کتنے مہینے گزرونے کے بعد مجھے بیساری با تیں یادآ رہی ہیں اور میں با آوا زِبلندیڑھ رہا ہوں۔

مصطفیٰ جانِ رحمت میہ لاکھوں سلام معطفیٰ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جھے اس سلام کے پڑھتے ہوئے حضرت صبا اکبرآبادی کی آواز بھی اپنی آواز میں شامل محسوس ہور ہی ہے۔۔۔۔۔۔آپ کا دِل چا ہے تو آپ بھی اپنی آواز ملادیں۔ مصطفیٰ جانِ رحمت یہ لاکھوں سلام

مع برم بدایت په لاکھوں سلام اصل بر بود و بہود و مخم وجود اصل بر بود و بہود و محم ملام قاسم کنز نعمت به لاکھوں سلام قاسم کنز نعمت به لاکھوں سلام

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

# قصيده اورفكررضاكي بلنديروازي

## پروفیسر محدا کرم رضا (گوجرانواله)

علم د حکمت کی سلطنت کے بے تاج با دشاہ حضرت احمد رضا خاں فاصل بریلوی کور ہے کریم نے جن غیر معمولی صفات حسنہ ہے نواز اتھاان میں ہے ایک آپ کی بہار آفریں نعتیہ شاعری ہے جوآب کے تلم کے مطلع عنبیدت سے ایمان ویقیں کا آفاب عالمیگر بن کرطلوع ہوئی اور پھر دیکھتے بی دیکھتے اس کی فکری دل آویزہ ہے زمانہ جھمگا اٹھا۔محبتِ رسول طبیعی میں تڑیے دالوں کوعشق کا والہانہ بن عطاہوا۔ دوسری اصناف یخن میں لا حاصل طبع آز مائی کرنے والوں کوفکرِ نعت کا اندازیخن عطاہوا۔اور پھراس شان ہے کہ زمانہ گزرتا گیا۔راہوارِ دفت تیزی ہے نی منزلوں کی جانب محوسفر ئے نے اسالیب سامنے آتے رہے۔ پخن طرازی کے جدید سے جدیدتر بیرائے قلوب واذ ہان کو متاثر کرتے رہے تکرشاہ احمد مضاخاں نے اپنی لا ٹانی بفکر طرازی سے مدحتِ رسول کے جوگلزار تراشے سے ان کی جاو دانی تب و تاب میں کوئی کمی نہ آسکی۔ بلکہ تاریخ شاہر ہے کہ ہرآنے والا اور آپ کی فکری عظمتوں اورنظریاتی سرفرازیوں کومزید مقبولِ عام بنا تار ہا۔منقبت میں اس بلند و بالا مقام کا حامل و ہی صحف ہوسکتا ہے کہ جو واقعبِ شریعت وطریقت بھی ہواور آشنا ئے عشق ومحبت بھی ، شاه احمد رضا خال شريعت وطريقت ميں يگانة روز گار تصاور عشق ومحبت رسول عليك ميں فر دِفريد \_ یم کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں تهبيل ہند ميں واصف شاہ ہدی مجھے شوخی طبع رضا کی قشم ا مام احمد رضاچونکہ نابغۂ روز گار تنے اس لئے جس جانب آپ کاقلم چلا آپ کے افکار کے بحر

المام احمد رضا رمة الشعلي ١٠٥٠ ١١٥٥ ١١٥٥ ١١٥٥

بے کراں نے رکنے کانام نہ لیا۔اگر جملہ صنائع بدائع کا جائزہ لینے کے لئے آپ کے کلام کا جائزہ

لیاجائے تو آپ کے اسالیب شاعری کے ہے ہے نئے پہلوسا منے آتے ہیں۔ چونکہ اعلیٰ حفرت
کی شاعر ں کے حوالے ہے راقم کے متعدد مضامین شائع ہو چکے ہیں اس لئے تکرارِ محض ہے دامن
بچانامقصود ہے۔ زیرِ نظر تحریر میں ہم آپ کی تصیدہ گوئی کا جائزہ لے رہے ہیں۔" حدائق بخشش"
نعتِ حبیب کا وہ مشرق جس سے ابھرنے والے آفا ہے عرب کی شعاعیں ہرآن محسن لا زوال لٹا
رہی ہیں جو آٹھوں کے راستے دل میں اثر کرکائنات حیات کو جگمگارہی ہیں سیدمحمد مرغوب اخر

''سوز و در داور جذب واثر الفاظ کو گویاز بان دین ہے اور وہ کوئے صبیب کی حدیثِ عشق سنارہے ہیں۔ یہ خصوصیت، یہا نداز بیان، یہ سلیقہ نعت آپ کے علاوہ اور کسی کے بہال نظر نہیں آتا۔ آپ نے الفاظ میں عشق حبیب کا وہ طلسم پھو تک دیا ہے کہ مفاہیم کی برت برت کھو لئے بطے جائے گر شاعر کے جذبے کی گہرائی ہاتھ نہیں آتی''۔ (امام نعت گویاں سساختر الحامدی، ص اسم) مناعر کے جذبے کی گہرائی ہاتھ نہیں آتی ''۔ (امام نعت گویاں سساختر الحامدی، ص اسم) اُر دو میں تصیدہ نے فاری نے اثر قبولی کیا۔ قصیدہ اگر چہ ایک مشکل صنعت خن کو بھی مقبولیت عام بیئت نے اس میدان میں اپنی صلاحیتوں کا بحر پور مظاہرہ کر کے اس صنعتِ بخن کو بھی مقبولیت عام کی سند عطا کر دی۔ محمد رفیع سودا، فر آتی اور عالب نے اپنے اپنے انداز میں تصیدہ نگاری کا مظاہرہ کیا۔ لیک نتمام تر تخلیقی صلاحیتیں سلاطین زمانہ اور والیان ریا ست کی مدح گوئی تک محدود رہیں۔ کیا۔ لیک متمام میں امیر مینائی، کر امت عتی شہیدی اور محمن کا کوروی کے قصا کہ محبوب رسول علیقی کی مہک لے کر ابھرے ہیں۔ باخضو محمن کا کوروی کے قصا کہ محبوب رسول علیقی کی مہک لے کر ابھرے ہیں۔ باخضو محمن کا کوروی کے قصا کہ مجبوب رسول علیقی کی مہک

سمت کاش ہے جیلا جانب متھر ابادل

تصید ، گوئی کے میدان میں فاضل بریلوی نے بھی اپی صلاحیتوں کے خوب خوب جو ہر رکھائے ہیں۔ اپنے آپ کوشاعر منوانے کے لئے نہیں بلکہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمام اصناف یخن الفظ مدحت مصطفیٰ علیہ کے لئے وجود میں آئی ہیں۔ قصیدہ نور ، قصیدہ معراج ، قصیدہ مرصود (حروف نبخی ) قصیدہ لخت وصنعت علم ہیئات وغیرہ۔ ان قصائد کا مطالعہ کریں تو واضح طور پر نظر آتا ہے اعلیٰ اللہ میں تو ماضح طور پر نظر آتا ہے اعلیٰ ا

المام احدرضا رمتناشعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

حضرت نے اس میدان میں بڑی اولوالعزی اور حُسنِ بیان کے ساتھ اپنی قادر الکلامی اور خداداد
صلاحیتوں کا مظاہر کیا ہے۔ اس احساس کے ساتھ کہ ۔

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم
مسلم سنت آگئے ہو سکتے بٹھا دیئے ہیں
اب ہم قصیدہ نگاری کے حوالے سے احمد رضا خال کے فکر وفن کا ہلکا ساجائزہ لیتے ہیں۔
قصیدہ معراجہ :۔

تصیدهٔ معران کواحمد رضا خال کے شہرهٔ آفاق قصا کدیمیں شار کیا جاتا ہے۔ یہ قصیدہ آپ کی جودتِ فکر و بلندی طبع رسااور تخلیق خوبوں کا منہ بولتا شاہکار ہے۔قصیدہ ۲۷ اشعار پر مشتمل ہے جہدا علی مصرت نے اسے فقط تین گھنٹوں کی کاوش سے رقم کیا تھا۔ آپ محد ث کبیر تھے۔ مفتر عظیم تھے۔ نابعہ روزگار تھے، دانا نے راز تھے، وقت کے غزالی اور رازی تھے۔ بہتر علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ شاعری تو آپ کے لئے محبت رسول الله علیات تھا اور وہ بھی جو طبیعت موزوں ہوتی تھی درنہ آپ تو ایک زمانے کو ہمراہ لے کے چلنے والے قائدِ ملت اسلامیہ تھے قصیدہ معراجیہ کی ندرت فکر، جو دیت طبیع اورفکر کی رفعت کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ نجانے کتنا عرصہ صرف ہوا ہوگا۔ اس فکر، جو دیت طبیع اورفکر کی رفعت کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ نجائے کتنا عرصہ رف ہوا ہو جاتے ہیں تدروحانی شکسل اور پا گیز گفکر کے زبمن اور ساعت اس کے شن معنوی میں گم ہوہو جاتے ہیں جبکہ یہ قصیدہ مختصری مدت میں رقم ہوا ہے۔ اس شمن میں سے اور خاص طور سے قابلِ ذکر ہے کہ حضرت محس کاکوروی اعلیٰ حضرت احمد رضا ہریلوی سے غیر معمولی عقیدت رکھتے تھے۔ جب انہوں نے اپنام شہور عام تھیدہ لکھا کہ

سمت کاش ہے چلا جانب متھرا بادل

طبیعت ازخود وجدمیں آگئی اور بیقصیدہ سنانے کے لیے ہریلی میں مولانا احمد رضا خال کے اپنی میں مولانا احمد رضا خال کے پاس گئے۔ظہر کا وقت تھا ملے ہوا کھن کا کوروی کا پوراقصیدہ عمر کی نماز کے بعد سنا جائے گا۔عمر کی نماز سے بطہر کا وقت تھا ہے ہوا کہ معراجیہ تصنیف فر مایا۔نمازِ عصر کے بعد جب دونوں ہزرگ کی نماز سے بہل مولانا نے خود قصیدہ معراجیہ تصنیف فر مایا۔نمازِ عصر کے بعد جب دونوں ہزرگ

المام احدرضا رحدالله المهديد ١٥١ ١٥١

ا کھٹے ہوئے تو مولا نانے محن کا کوردی سے فر مایا کہ پہلے میرا تصیدہ معراجیہ ن لو محن کا کوردی نے جب میں ڈال لیا اور کہا مولا نا آپ کے قصیدہ نے جب مولا نا کا قصیدہ سنا تو اپنا قصیدہ لیسٹ کر جیب میں ڈال لیا اور کہا مولا نا آپ کے قصیدہ کے بعد میں اپنا قصیدہ نہیں سُنا سکتا۔

ائر مین نیر واضع رہے کہ آپ نے بیقسیدہ حرف روی میں کہاہے۔ قصیدۂ نور: یہ

یہ تصیدہ ۵۹ اشعار پر مشمل ہے یہ نورانی قصیدہ کیا ہے نورِ عکبت کی اتر تی ہوئی کہکشاں ہے۔ جوں جوں جوں قاری آگے بر همتا ہے۔ اس کے افکار کو انوارِ نبوت کی جگمگاہ نے عطا ہونے لگتی ۔ بہداست وروانی، به مثال تراکیب کی ارزانی، ہرلحہ انجرتی ہوئی رحمتِ بردانی، تشیبهات و تراکیب کی ارزانی، ہرلحہ انجرتی ہوئی رحمتِ بردانی، تشیبهات و تراکیب کی برزانی، مرلحہ انفاظ دم بخو د، افکار خمیدہ سر، جذبات تراکیب کی پرنورطوفانی بلاخیز حسن بھی حسن، ظاہری بھی عشق وعقیدت کے حسن سے جلوہ، ریز صنائع بدائع کا پرنورطوفانی بلاخیز حسن بھی حسن، ظاہری بھی اور باطنی بھی ۔ فکری بھی اور معنوی بھی ، یہ تصیدہ وزبانی زدعام ہے۔

قسیدہ نور ہے، کیا ہے حسن ازل کی بہار آئی ہوئی ہے۔ آمدِ حضور علیہ کا جشن ہے۔ عرشی فرشی قد کا اس د جان حالتِ وجد میں ہیں۔ جذباتِ تشکر کا بحر ہے کرال تخیا ت کے کناروں ہے اچھل رہا ہے۔ حسن اپنی تمام تربشری ونورانی رعنا ئیوں کے ساتھ جلوہ گر بور ہا ہے۔ اور عشق بجر و نیاز و شوق کوزادِ عمل بنا کر تصد ق ہونے کے بہانے ذھونڈ رہا ہے۔ قسیدہ نور یہ سلطانِ دو عالم اللہ میں موق کوزادِ عمل بنا کر تصد ق ہونے کے بہانے ذھونڈ رہا ہے۔ قسیدہ نور یہ سلطانِ دو عالم اللہ کے جمال جہاں آرا کی طلعت افغانیوں کی داستانِ نور ہے۔ دامان قلب وفکر ہاتھ سے چھوٹا جارہا ہے کہ عنایت اولی کے نظاروں سے تھو رات کو مستنیر کر کے اظہار کا حوصلہ حاصل کر سیس ہوراقصیدہ نعت اس کے عنایت اور بھر بر مِ ہستی اہم نعت نعتیہ اوصاف ، ادبی محاس شعری خوبیوں اور صنائع بدائع سے مرصع ہے اور پھر بر مِ ہستی اہم نعت نعتیہ اوصاف ، ادبی محاس کہ موائی میں اس اظہار مدعا کو حاصلِ آرز و بناتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ میں گرا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا فیر دن دو نا ترا دے ذال صدقہ نور کا

المام احدرضا رمتالفعلي 会会会会会会会会

# اس قصیدہ نور بیکا بیشعرفگرِ احمد رضا خال محدث بریلوی کی خلوت فکرونن کا احساس بخش رہاہے کہ اس قصیدہ نور بیکا احساس بخش رہاہے کہ اس تعمات میں نخمات بر سناں کیون کے ایکھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں کیوں نہ ہو کس بھول کی مدحت میں وا منقار ہے

تصيده سلاميه: ـ

یدہ قصیدہ ہے جو بظاہر سلام کی ہیئت لئے ہوئے ہے۔ لیکن اس کے اندر کمال کی اثر انگیزی اور
تاثر آفرینی پوشیدہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے شاعرا پنے دل و د ماغ کی تمام تر رعنا ئیاں اور عشق و
عقیدت کی جملہ پہنا ئیاں بارگاہِ مصطفوی میں نذر کر دی ہیں۔ یہ اس قصیدہ میں کمال کا کسنِ تغزل
پوشیدہ ہے۔ ایک ایک شعر آیات ِ قر آئی اور احادیث نبوی کی تفییر لئے ہوئے ہے۔ ایک ایک
مصر عہر بانِ حاصل پکارر ہا ہے کہ \_\_

#### مصطفع جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام

شاہ احمد رضا خال نے لا کھول سلام بارگاہِ حضور پر نورسید ہوم الشو ریڈائی میں اس والبانہ انداز اسے نذر کیا کہ بیسلام دنیا بھر کے عشاق رسول کے دلوں کی دھڑکن میں ساگیا۔ نغسگی ایسی کہ بر کوتر اند شوق گنگانا آگیا، وارفگی ایسی کہ شعور و فکر کو جگرگانا آگیا، لفظ نور ، الفاظ نور ، تراکیب نور ، تشییبات واستعارات نور ، مصرعوں کی بندش نور ، مضامین کی فراوانی نور ، اس سلام رضا ہے پہلے کی سلام مروج سے اور مختلف حلقوں میں پڑھے جاتے سے گر جب' سلام رضا' کا آفاب چکا تو کئی سلام مروج سے اور مختلف حلقوں میں پڑھے جاتے سے گر جب' سلام کا اپناگل و مقام اور اپنی افادیت تو کئی سلام مروج سے اور ملک ہی نہیں بلکہ براعظم بھی تنجر کر لئے۔ آج یہ کہنا غلط نہ ہوگا ہے۔ گرسلام رضا نے تو علاقے اور ملک ہی نہیں بلکہ براعظم بھی تنجر کر لئے۔ آج یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کہ سلام رضا جس والبانہ انداز سے برصغیر پاک و ہند کے روحانی گلکدوں میں پڑھا جارہا ہے کہ سلام رضا جس والبانہ انداز سے برصغیر پاک و ہند کے روحانی تو ہمر شام ، تیونس ، ساوتھ اس طرح یورپ کی علمی درسگا ہوں ، افریقہ کی روحانیت کو ہمر شام ، تیونس ، ساوتھ افریقہ ، انڈو نیشیا ، ملا مکتیا ، ایران ، کویت اور پھر سعودی عرب میں بھی پڑھا جا رہا ہے۔ یہ سلام بھی رکنے یا تصنے واللہ بیں ، یہ کی کی شاعرانہ سرفرازی کی صدائے بازگشت نہیں ہے۔ یہ کی ک

المام احمدرضا رمتالفنلي 会会会会会会会会会

شعری تفاخر کا فسانہیں ہے اکمہ بیتو انہائے حاضری کی سوغات ہے کہ چاروں طرف سے ایک ہی ترانهٔ شوق ابھر رہا ہے۔

مصطفے جانِ رحمت پ لاکھوں سلام شعبی بزم بدایت پ لاکھوں سلام شعبی بزم بدایت پ لاکھوں سلام مشہور محقق حضرت ڈاکٹر مسعودا حمد مظہری اس حوالے سے رقم طراز ہیں۔
اور بارہ رہے الاول کو عید میلا دالنبی تلاقیہ کی مجلس میں نماز فجر سے پہلے جوصلو ق وسلام پڑھا جاتا،
کھڑے ہوکرادب واحر ام کے ساتھ جس طرح غلام آقا کے سامنے حاضر ہوا کرتے ہیں تو کیا بناؤں کہ کیا عالم ہوتا۔

دل گیا ہوش گیا صبر گیا جو بھی گیا ہ ہجر میں غم کے ترے ہم سے گیا بھیا کیا سجھ

ہزاروں کا مجمع ہوتا بہموافق ومخالف سیب شریک ہوتے اور سب کھڑے ہوتے ،کس کو بیٹھے نہ دیکھا آئکھیں اشکبار ، دل بے قراراورلیوں پرصدائے دل یا۔

مصطف جان رحمت بدلا كهول سلام

سوز وساز پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتا۔ کیوں نہ ہوتا کہ یہ آرز و ، دل شیدا کی آواز تھی وہ دل جوعشق ومحبت کا سرچشمنہ جومحم مصطفیٰ علیہ کا فدائی تھا۔ جس کا نام نامی احمد رضا تھا۔ جو عبدِ مصطفے تھا۔

> خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبدِ مصطفےٰ تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے

تصیدہ سلامیہ کے ادبی اور روحانی محاس سے معلی اور اکب جگمگار ہی ہے۔ یہ قصیدہ حسن تغزل کی بہار لئے ہوئے ہے۔ اس میں شائل و خصائل معطرہ کا تذکرہ بہار لئے ہوئے ہے۔ اس میں شائل و خصائل معطرہ کا تذکرہ ایک والہانہ انداز سے کیا ہے۔ اس قصیدہ میں صحابہ کرام ،آل رسول ،ازواج مصطفے اور جانثارانِ

الم م احدرضا رمة الفعلي ١٥٢ ١٥٠ ١٥٠

شوکتِ رسول کا بھی تذکرہ ہے۔ مگراس انداز سے کہ شعر کی ادائیگ کے ساتھ بہار رحمت امنڈتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

ای قصیدہ سلامیہ کا اختیام نہایت ایمان آفریں انداز ہے کرتے ہیں کہ روزِ قیامت جب سلطانِ دو عالم اللے اپنی پیاری انست کی صفول کے درمیان کھڑے ہوں۔فرشتے ہو ابد،اولیاء، وہاں موجود ہوں۔تو وہ کیساساں ہوگا جب حضور علیہ کے خدام فرشتے مجھ ہے یہی سلام سانے کی فرمائش کریں گے۔

کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور مجھ بیل سب ان کی شوکت یہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدی کہیں ہاں رضا مصطفے جان رحمت یہ لاکھوں سلام مصطفے جان رحمت یہ لاکھوں سلام

آپ کاشہرہ آفاق سلام ۲۲ الطافت افز ااشعار پرمشمل ہے۔ان میں ہےہم نے چنداشعار پرشمل ہے۔ان میں ہےہم نے چنداشعار پیش کے جیں ورندسلام اعلیٰ حضرت تو ایک ایسا گلستانِ نور ہے کہ جو اس میں ایک بار داخل ہوجائے وہ واپسی کی تمنا ہی نہیں ہوتا۔ بیر تبہ بلند یونمی تو نہیں بل جاتا ، یہ تو سرکارِ مدینہ بلاف کا لطف بے بہاہے جن کی مدحت کوانہوں نے اعز از حیات بنائے رکھا۔

کروں مدح اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں مری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا مرا دین بارۂ ناں نہیں ای طرح آپ کا قصیدہ مرصتیہ ، محسنِ بیان کی روشن مثال ہے۔امام احمد رضا خاں نے اس

سی مرت میں اس صنعت کا کمال دکھایا ہے کہ ہرمصرعداولی کا آخری رکن بالتر تیب حروف پڑتی پرختم مسیدے میں اس صنعت کا کمال دکھایا ہے کہ ہرمصرعداولی کا آخری رکن بالتر تیب حروف پڑتی پرختم

یے تصیدہ ساٹھ اشعار پر شمل ہے۔ بیروف بھی کے حساب سے آگے بڑھتا پڑھتا حرف' یا'' پر ختم ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہرصرف میں'' دو تین'' پانچے اور دس تک اشعار پیش کئے گئے ہیں اس

ہم نے خطا کیں نہ کیں تم نے عطا کیں نہ کیں کوؤں کی سردرا تم پہ کروڑوں درود کام خضب کے کئے اس پہ ہے سرکار سے بندول کو چشم رضا تم پہ کروڑوں درود آئکھ عطا کیجے اس میں ضیا دیجے جلوہ قریب آگیا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجے تم کو جو راضی کرے کئے سے کروڑوں درود تھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود تھیں درود تھیک ہو نام رضا تم بہ کروڑوں درود تھیں۔

ای طرح آپ کا'' قصیدہ نعتیہ شمل براصطلات علم ہیئت''اپنے مزاج اور معزیت کے لحاظ ا سے منفر دمقام کلحامل ہے۔ یہ قصیدہ ایک سونچین اشعار پرمشمل ہے گر ہرشعر میں علم ہیئت کی کوئی ہو۔ اصطلاح موجود ہے۔

یوں تو زبان و بیان کے ناقد ین اور صنائع بدائع پر دسترس کھنے والوں کے زدیکہ تمام اصناف خن زبردست مطالعہ اور شعری صلاحیتوں کی بلند پر وازی کی مربونِ منت ہوتی ہیں۔گر ناقد ین شعر و ادب اور علم عروض کے کو فی پیاؤں نے ''رباع'' کو بطور خاص شاعری کا اعزاز اور اس کی اوا نیگی کونہایت مشکل قر اردیا ہے۔ بظاہر''رباع'' چار مصرعوں پر مشمل ہوتی ہے گریہ چار مصرع ہی بندش کے لحاظ ہے شاعر سے خونِ جگر کا اس طور بھر پور خراج لیتے ہیں کہ قدم قدم پر پھیلتے یا وزن کے معاملہ میں شوکر کھانے کا مثال ہوتا ہے۔ رباعی کے چار مصرعوں میں سے ہر مصرع پہلے مصرع کے معاملہ میں شوکر کھانے کا مثال ہوتا ہے۔ رباعی کے چار مصرعوں میں سے ہر مصرع پہلے مصرع کے بائد ہوتا ہے۔ چو تصمر سے پر شاعر اپنا حاصلِ خن پیش کرتا ہے۔ بہی شاعری کی فکر کی بلندی کا امتحان ہوتا ہے۔ واصل ہر بلوی نے رباعی کے میدان میں بھی یعنی لا فانی عظمت کے نقوش کا امتحان ہوتا ہے۔ فاضل ہر بلوی نے می طاحیتوں کا جاد و جگایا ہے۔

المام احمدرضا رمتالله الم ۱۵۲ ۱۵۲ ۱۵۲

چونکہ زیر نظر مقالہ میں ہمارا موضوع بطور خاص احمد رضا خال محدث ہر بلوی کے قصا کدر ہے ہیں۔ اس لئے ہم نے دوسری اصناف شعر گوئی میں آپ کی بلند فکری پر بات کرنے ہے دانستہ کریز کیا ہے۔ ورنہ مضمون کی طوالت کا خوف دامنگیر تھا۔ اور پھر دورِ حاضر تو تخصص کا زمانہ ہے بینی کی ایک پہلو پر سیر حاصل بات کی جائے۔ اس طور ہم نے قصائیر فاضل ہر بلوی کو حتی المقدور موضوع محقیق بنانے کی کوشش کی ہے۔ ورنہ جہاں تک فاضل ہر بلوی کی شاعری کا تعلق ہے تو بہت پھو کھھ کر بھی ایک محدود فکری اور تنگ دامانی کا احساس ہوتا ہے کہ مے سر سری شم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا

آپ کی شاعری خسن تخیل کی آئیند دار ہے کہ ایک شعر آ مان قکر و دانش پر جم تاباں کی مورت جنر گاتا نظر آ نا ہے۔ آپ نے فزل کو نعت کا بلوی عطا کر کے اے باوضو کر دیا۔ جدت قکر اور قد رت بیان کا یہ عالم ہے کہ لفظ آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے نظر آت بر مضمون آفر نی اور رعنائی خیال کی بدولت شعر کہیں سے کہیں جا پہنچتا ہے۔ آپ نے جد ت لرک بدولت عام سے مضامین کو اپنے کمال فن سے سپر فکر وفن کی زینت بنادیا۔ ای طور روز مر و الرک بدولت عام سے مضامین کو اپنے کمال فن سے سپر فکر وفن کی زینت بنادیا۔ ای طور روز مر و الرک بدولت کے سات سے سافظ اور برجنگی الگ سے اپنی بہار دکھا رہی ہے۔ سلام اللہ سے سافل میں ذور بیان اور سلاست فکری کا ناورہ کا رضونہ ہے۔ بطور بان سلام آپ کی سلاست بیان کی ایک روثن مثال ہے کہ جس کی مثال شاید ہی اور اس سے کا ستا سافل میں نظر آ سے گی۔ تشیبہات ، استعادات ، تراکیب ، صنائع و بدائع معنوی کی بہار ہر جا موجزن میں نظر آ سے گی۔ تشیبہات ، استعادات ، تراکیب ، صنائع و بدائع معنوی کی بہار ہر جا موجزن میں نظر آ سے گی۔ تشیبہات ، استعادات ، تراکیب ، صنائع و بدائع معنوی کی بہار ہر جا موجزن میں نگر آ سے گی۔ تشیبہات ، استعادات ، تراکیب ، صنائع و بدائع معنوی کی بہار ہر جا موجزن میں نظر آ سے گی۔ تشیبہات ، استعادات ، تراکیب ، صنائع و بدائع معنوی کی بہار ہر جا موجزن میں نہ کر بے کراں موجزن دکھائی دیتا ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

المام احمدرضا رحمالفنني 会会会会会会会会会会

# مصطفى على جان رحمت بدلا كمول سلام

## بروفيسرانواراحمرزتي

منطق اعتبارے اس بات کو کلید کا درجہ حاصل ہے۔ کہ سورج کا وجود ٹابت کرنے کے لئے سورج کا وجود محسوس كرنا كافى ہے۔ ليكن انسان ك خوكر پيكر محسوس نظر، دليل كى منزل سے كزركر، مشابدے، مطالعہ اورسائنسی تجزیئے کی طرز میر، جانگتی ہے ای نظریاتی کاوش کوسائنس کی اصطلاح میں تجرباتی جمیے اور اوب كميدان من تاثراني تجزيد كتي بي راس والے سے من آج جس مشكل عدي رف كى شعورى سى كر ہا ہوں ، وہ ايك منتند ومقبول هيريارے اور شبكار كا از سرنو مطلعاتی تبزيه ہے مطالعاتی اس لئے كه اس ادب پارے میں ،عقید ہے اور عقیدت کی کیفیت کو نا قابل تقیم انداز میں کوندھ دیا گیا ہے اس کوا لگے الگ کرنا ثابت و سالم پھول کو پتی پٹ کرنے کے مترادف ہے اور جب کوئی پھول پتی پتی ہو جائے تو کہا مچول نہیں رہتا ای لیے میں امام اہلست حضرت احمد رضا خان فاضل پریلوی کے رواں صدی وگز رال صدی برمعط اس بدل تعبدہ سلامیہ سلام رضا"کے مطالعاتی تجزیے مے مشن مرسلے سے طالب علمانه گزرنا جا بهتا ہوں تا کہاس کے کا کات اور فیوض و بر کات کوجس طرح محسوس کر ہا ہوں اے اس طرب قرطاس بنتقل كرسكول كدامل تخليق كاحسن برقرار رب

عقیدے اور عقیدت کی منزل ایک ہے راستے جدا جدا ہیں عقیدہ تھہراؤ کا متقاضی ہوتا ہے عقید تا دن ت کا مطلبہ کرتی ہے وہ یہ ویکھے ایمان اور ایقان کا نام ہے عقیدت میں نار ہونے ،وار کا جانے ،صدقہ اتار نے اور قربان ہوجانے کی لذت ہوتی ہے عقیدہ منزل پر میں پہنچانے میں اپنا فطر 🕊 وقت لیتا ہے مسافر کی جال اور رفتار و بکمتا، ہے عقیدت ایک جست میں منزلیں مطے کر لیتی ہے وہ مسافر 🕌 آ ہستہ روی، بے سروسامانی، بے جارگی، بے بی اور ابتری کوراہ میں حاکل نہیں ہونے ویے۔

محرصاحبو۔!عقیدت بےعقیدہ ہوتو بت پرتی بن جاتی ہے حاضری کے بغیرحضوری کی منزل کا ا

المام احدرضا رمتانسني ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

ویر دعزت اولیں قرنی محصابیت کے جلیل القدر منصب کا قرب علا کروتی ہے۔ حاضری جمل کا نام
ہے، حاضری، نعیب کا نام ہے۔ حاضری کے لئے مسافت ضروری ہے، جنوری کے لئے مجت لازی
ہے، حاضری بعمارت ہے، جنوری بعمیرت ہے، حاضری حتی ہے، حضوری حتی ہے۔

لازم ہے دل کے ساتھ رہے پامبان عقل
لیکن مجمعی مجمعی اسے تنہا مجمعی جمعی دے

تا ہم جب عقیدہ عقیدت یکجا ہو جا کمیں حاضری اور حضوری اکائی بن جا کمی اور عشل اور عشق ایک دوسرے میں پوست نظر آ کمی تو اعلیٰ حضرت کا سلام مصطفلٰ جان رحمت تعظیم پدلا کھوں سلام "حجلیق پاتا ہے اور سفنے اور پڑھنے والے بے شارزروں کوعشق کے نور سے چیکا کر آفاب بنا دیتا ہے کویا، آفاب آمددلیل آفاب کی منزل پر پہنچادیتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ سلام کیا ہے۔ ؟ شعری اصطلاح میں اب اے ایک صنف کا درجہ حاصل ہے۔ جس طرح ہے، نعت ، منقبت ، مرثیہ اور قصید ہے کو اصناف بخن تعلیم کیا جاتا ہے، ای طرح سلام کو بھی صنف کا مقام حاصل ہے تا ہم قصید ہے اور سلام میں بنیا دی فرق ہمدوح کا ہوتا ہے، ہمدوح آگر صرف سریا آرائے سلانت ہوتو اس کے لیے قصیدہ بن کا فی ہے، کین آگر ممدوح پر مرول حکر انی کرتا ہوتو اس قصیدہ ، سلام میں فرطل جاتا ہے۔ اور اس پر مشزا دید کہ آگر سلام ان کے حضور ہوجہ باعث تخلیق کا کتات ہیں آو پھر نہ یہ قصیدہ دہت کا سلام دہتا ہے ، نداستھا نہ بلکہ عقیدت کے سانچ میں ذمل کر سرا پا عقیدہ بن جاتا ہے اعلی حضرت کا سلام عقیدت سے مشروط عقیدے کا منشور ہے۔ سلام کا دوسرا النزام ہیں کہ جے سلام چیش کیا جائے وہ حاضر ہواور ناظر ہوای لئے اعلی حضرت نے صنف شاعری میں سلام کے لفظ کور دیف کا حصہ بنا کر اس عقید سے کا اظہار رکیا ہے کہ حضورت بناہ کے غلاموں کے غلام آپ یہ تکا کے حضور حاضر ہیں اور بخرہ و نیاز کے موتی آپ کا قام ہار کیا ہے کہ حضورت بناہ کے غلاموں کے غلام آپ یہ تکا کے حضور حاضر ہیں اور بخرہ و نیاز کے موتی آپ کے قدموں ہیں دکھ دے ہیں اور ساتھ میں ساتھ استحار کے ذریے در بار در سالت کومور کرنے والے آپ کے قدموں انو دیکھ کا سرا پا مجور کور منور انو دیکھ کا سرا پا بھی تھم کرتے جا دے ہیں گیاں تھم سے یہاں میں نے 'سرا پا' اصطلاحا استعال کیا ہے۔

اردو ، عربی اور فاری او بیات میں شعراء نے اپنے محبوب اور ممروح کی لفظی تصویریں بنائی ہیں۔ نٹر میں اس فن کومورت کے ساتھ میرت وکروار کے بیان کو طائیں تو خاکہ نگاری کہتے ہیں جب کے نظم میں جو

المام احمدرضا رحدالله المدهد ١٥٩ ١٥٩ ١٥٩

شعرا، 'سرایا' کھنچے ہیں اس میں مجبوب کے حسن وجمال سے لے کرمبورت اور سیرت کا احاطہ کیا جاتا ہے مثلاً جگر مراد آبادی کا 'سرایا'' کہ

ول بردہ از من ویروز شاہے فتنہ طراز محشر خراہے عارض گیسو چہ گیسو عارض گیسو چہ گیسو صحح شاہے چہ شاہے جہ شاہے

کہتے ہیں کہ اردو شاعری میں ابتداء ہی ہے" سرایا" کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ اُردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر دکن کا فرماروال قلی قطب اپنی بگات کے سراپنظم کرتا تھا، جوآ کے چل کراس کا دیوان بن گئے۔

لیکن د نیاداران شاعرول کے مرابے مبالغة آرائی ، مطلب براری اور ذبان دائی کے نمو نے تو آ کے بی حقیقت اور عقیدت سے الن کا کوئی تعلق نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کمال بید کیا کہ مراب کے الترام کو سامت درگھا گرلب ود شران ، ذلف وروغ تھکہ دابرو، جبین و بشر کی ، ساعت و بصارت ، قد وقا مت اور گیسو کا کل کے استعادات کو الی وسعت دی کہ اس جس حضورا نوطیق کے حین و جمال کے ساتھ ساتھ آپ کی کا کل کے استعادات کو الی وسعت دی کہ اس جس حضورا نوطیق کے حین و جمال کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت و کردار کی توریسا سے آتی چلی گئی اور تصویر بنتی چلی گئی۔ بیدومف اور بید قدرت کی سراپا نگار کے جھے میں نہیں آئی سلام کے اس جھے سے گزرتے ہوئے حقیقت میں اور آپ شائل نظروں سے گزر نے آپھے ہیں اور وہ جبرہ مبارک جس نے دراصل حین و جمال دیگ و عکبت ، نازی اور زاکت ، بلور ومرمر ، سروک ، اس اور وہ چرہ مبارک جس نے دراصل حین و جمال دیگ و عکبت ، نازی اور زاکت ، بلور ومرمر ، سروک ، اس مورت ، قلیوں نور کی کرنوں کی صورت ، قلب سلام گو پر کے لیے وہ اس بھی ہو اگل تو الدین جاتا ہے۔

یمان جھے پر دفیسر ایوا کی کھی فی کہ ایک تحریل وہ وہ گھے ہیں کہ 'ایک مرتبدا کے امر کی کے بلا کے کے دول کھے ہیں کہ 'ایک مرتبدا کے امر کی کے بلا کے جو سے کہا کہ آپ لوگ قوا ہے نی تعلیل کی تصویرے بھی محروم ہو آخر کوں ؟ میں نے جواب دیا کہ تجہارے

کے حضرت کے علیہ السلام کے خدو خال اور حسن (وہ بھی تہاری اپنی بنائی ہوئی خیالی اور متاز عرقصوروں کی وجہ سے معدود ہیں اور جارا نی تھی اتا حسین ہے جتنا انسانی تخیل وتصور ہوسکتا ہے۔ ہم پوری کا کتا ت سے حسن ہیں اور جارت مرف دید تک محدود نیس ہم تو ان کے حسن و سے حسن ہیں اور بات صرف دید تک محدود نیس ہم تو ان کے حسن و جمال اور خدو خال کو دو جمی ہیں "

پردفیرابوالخیرکشی نے جوبات اپنامری خاطب کو بتائی وہ شایداس کی بچھ میں نہ آئی ہو، گر، اگر وہ ما اور کی اعلی حضرت کا سلام عقیدے سے نہ سی عقیدت سے ن لے کد دنیا جرکے ناقد دنا شربیة وسلیم کرتے ہیں کہ آپ تھے جیسی مقناطیسی سیر ساادر جاذب توجہ کردار کی شخصیت کا ندفیا، نہ ب، نہ ہوگا، تو پھراس امر کی کو کم از کم بی ضرور معلوم ہوجائے کہ جے دہ نصویر بھتا ہو وہ کشیدہ خطوط کا فاکہ ہے جس نصویر کو ہم سوچے ہیں وہ اعلی حضرت کے سلام کا جو ہر ہاس سے قبل کہ ہیں اس مراب پر سے عبارت اعلی حضرت سے اشعار کو دلیل کی صورت ہیں چیش کردن ایک اور نازک کی بات عرض مراب پر سے عبارت اعلی حضرت سے اشعار کو دلیل کی صورت ہیں چیش کردن ایک اور نازک کی بات عرض کرنا ضروری بجتا ہوں جس کا براہ راست تعلق نعت کی لغوی تحریف اور مرادی مفہوم دونوں سے ہوادر اس مغہوم سے مراب کے کوجدا بھی نہیں کیا جا سکا۔

لیکن میں کیا کروں کہ جب تذکرہ شیرعلم بلکہ کا نتات علم کا ہوتو پھرلازم آتا ہے کہ ہم سبان کے حوالے سے اپنی اپنی علمی تبحر کی اسناد کو پھر سے اعتبار دینے کیلئے اعتبار منبر وصفہ حضورا نور انگافتہ کے سامنے طلب علم کی تمنا گئے حاضر ہوجا کیں اور نعت کو وسیلہ بنا کر پھر سے بچھنے کی کوشش کریں کہ نعت کیا ہے؟ اور پھر کے تعمیں کہ نعت کی تعریف پراعلی حضرت کا سلام یوں پورا ترتا ہے جیسے انگوشی میں جمینہ یا اس کا نتات میں مدید۔

ڈاکٹرسید کی شیط نے لکھا ہے کہ نعت، وصف محمود کو کہتے ہیں الحافظ محمود کی تعریف کی روثن میں کہا جاسکتا ہے کہ نعت اوصاف حمیدہ کے بیان کو کہتے ہیں لیکن اصطلاح میں نعت سے مراد حضور انوں تھتے کے اصلاً ہے کہ نعت اوصاف حمیدہ کا بیان ہے۔ بیم کئر نبوت کے صوری محاس یا حضور ختمی مرتبت تھاتے ہے رکی عقیدت کے اوصاف حمیدہ کا بیان ہے۔ بیم کئر نبوت کے صوری محاس یا حضور ختمی مرتبت تھاتے ہے رکی عقیدت کے اظہار کا و کیلہ بی نہیں ہوتی بلکہ بقول ممتاز وانشور ممتاز حسین:

"دنیا کے سب سے بوے انسان کی شخصیت کا پر تو الفاظ کے است میں دکھائی ویتا ہے"
آکینے میں نعبت میں دکھائی ویتا ہے"

المام احمدرضا رمتناشعي 会会会会会会会会会

اگرنعت کی تعریف بیہ ہے اور واقعی یہی ہے تو پھر آئے اب ذرااعلیٰ حضرت کے مقبول خاص و عام سلام کا مطالعہ کریں جس کا ہر جم محردنعت کا شعر ہے ، جس کے ہر شعر میں حضور کی صورت و سیرت کا بہ مثال حسن نظر آتا ہے جس کا ہر شعر آپ کے اوصاف کا حوالہ بنما چلا جاتا ہے۔ یوں بیسلام ، سلام تو ہے۔ مگر مکمل نعت بھی ہور قصیدہ بھی اور وہ بھی اس التزام سے کہ اسے پڑھتے جانبے تو خود بخو دحضور پر نور کی ساتا یا تصویر بنی جلی جاتی ہے۔

یاں گئے ہوسکا کہ میرے خیال میں اعلیٰ حضرت نے سلام لکھنے سے پہلے حضور کے خدو خال کوسو چا

ہوت ہو اور ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عالم نصور میں سید عالم جانِ جانِ عالم ہوں کے دیدار سے مشرف ہو

الر ہے کیف حضوری و عاضری ہے سلام لکھ رہے ہیں۔ اس سلام کے تین طبقے ہیں، پہلے طبقے میں اعلیٰ حضرت

فر حضوراکرم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ مزے کی بات ہے کہ ان اوصاف کو جس علامت، تلمیح
اور تشبیب کے ساتھ نظم کیا ہے اس سے خود بخو داللہ رب

المام احدرضا رمتالفعلي ١٧٢ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٩٢

العزت کی جلالت، قدرت اور عنایت تینول چیزی ایک ساتھ نزول فرماتی نظر آتی ہیں جے صوری العزت کی جلالت ، قدرت اور عنایت تینول چیزی ایک ساتھ نزول فرماتی نظر آتی ہیں جہال المتبار سے ذات جناب احمد مجتنی محمد مصطفیٰ تین کا نام دیا حمیاراس طرح پہلے طبعے ہیں جہال رسالت کے تمام پہلو بفقد ور بیان کے محمد ہیں وہیں حمد باری تعالی کی ان دیکھی کیفیت غیر محموس طریقے سے ول پر صادر ہوتی چلی جاتی ہے۔

سلام کے دوسرے طبقے میں حضور علیہ کا سراپا ہے اور تیسرے میں شاہ علیہ کے تو سط سے امت کی قابلی رشک قسمت کا تذکرہ ہے گران تینوں مرحلوں میں سے کی ایک مرحلہ میں اور سلام کے تمام اشعار میں سے کی ایک شعر میں بھی اعلی حضرت نعت کی متند تعریف سے سرمواجتناب نہیں برتے ۔اعلی حضرت نے جو قافیہ متخب کیا ہے،شاید ای کے ذریعے سے ان تمام نا قابل اصاطہ مضابین کا اعاطہ ممکن ہوسکی تھا۔

اس سلام کے پہلے طبتے میں شانِ رسالت کے تعلق سے جو تصویر بن رہی ہے اس کا بہت ہلکا سا اور سرسری ساوئزہ علی تو تراکیب کی جمیل اور الفاظ کی ترتیب کے احساس سے و جد طاری ہوجاتا ہے ۔

مصطفیٰ جان رحمت ﷺ پر لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت ﷺ پر لاکھوں سلام

"جان رحمت" سے زیادہ بھر پور ترکیب اور" شمع برم ہدایت" سے زیادہ کمل تصویر شعری دنیا میں کہیں اور نظر آئی نہیں سکتی ہے۔

> شمر يار ارم تاجدار حرم نو بهار شفاعت يه لاكمول سلام

یہاں بھی اس شعر میں استعال کی مئی تمن علیحدہ علیحدہ علادہ تراکیب میں سے ہرایک پرسیرت کی کمل کتابیں تکسیں جاسکتی ہیں مگر اعلیٰ حضرت نے ایجاز اور اعجاز دونوں بیانیہ اوصاف سے کا م کے کرسمندر کو کوزے میں بند کردیا ہے۔اس کے بعد اس نقاضے میں شفاعت ، نذ ہت،فضیلت مقدرت،سیادت

نعمت ، رسالت ، قربت ، عربهایت ، جلوت ، طافت ، قوت کثرت ، ثروت ، طلعت ، رفعت استفامت

الم احدرضا رمتالفعليه 企会企会会会会会

#### Marfat.com

اور شفاعت کے قوافی سے سیرست مبارکہ کونظم کیا ہے، جس میں حضور تھنے کے تعلق سے مقدور بحر اکناف واطراف کا احاطہ ہوجاتا ہے۔

اس کے بعد اعلی حضرت حضور انوں تھا کے قد وقامت کو سرے لیکر تلوں تک سوچے ہیں ہوں ہوں ہوں اور لگنا ہے بیثارت کی منزل پر متمکن ہوکر اس اہم ترین کیفیت سے گزرتے ہیں کہ جہال پہنچ کرآپ تھا کے کاسرا پا ،لحہ بہلحہ ،جلوہ گر ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ بھی اس شعری خوبی کے ساتھ کہ قافیہ اور دو بھی اس ظہور قدی کی رکا ہیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ ذرا اہتمام ،التزام اور احترام کا عالم دیکھیے کہ کسی دامش و رنگ کے بغیر صرف موئے قلم سے یہ مصور انہ کام لیا جارہا ہے ۔ احترام کا عالم دیکھیے کہ کسی دامش و رنگ کے بغیر صرف موئے قلم سے یہ مصور انہ کام لیا جارہا ہے ۔ جس طرف اٹھ می دم میں دم آگیا

اس نگاو عنایت په لاکھول سلام .

ذرا ملاحظہ فرمائے نگاہ ونظر کا فرق کیے بیان فرمایا ہے \_

نیجی آنگھول کی شرم و حیا پر درود اونچی بنی کی رفعت پر لاکھول سلام اونچی بنی کی رفعت پر لاکھول سلام

نظر کا نیچا ہونا اور ناک کا اونیجا ہونا،ایسے محاورے ہیں جسے ایک ہی شعر میں وہ بھی سرایا رقم کرتے ہوئے نظم کرنا وشوار نہیں ناممکن نظر آتا ہے مگر اعلیٰ حضرت اس منزل سے کیسے سبک خرام محزرے مجے ہیں

جس سے تاریک دل جگما نے گے اس مام اس چک دائی رگعت پہ لاکھوں سلام رگعت پہ لاکھوں سلام رگعت کے بعد صاحت دیکھنے اور بجر غور کیجئے کہ کیے سرایا بنا جارہا ہے ۔ چاند سے مند پہ تابان درود مام منک آگئیں صاحت پہ لاکھوں سلام اوراب لیسنے کی بات ۔

المام احدرضا رحمة الشعلي 会会会会会会会会

هیم باغ حق یعنی رخ کا عرق اس کی تچی برانت په لاکھوں سلام اسکے بعد خط ریش \_

خط کی حرد دہن وہ دل آرا مجین سبزة نير رحمت يه لاكمول سلام ریش کے حوالے سے تھر ارتفظی کاحسن ملاحظہ ہو،سرایا بھی ملحوظ خاطر رہے ريشِ خوش معتدل ، مرجم ريش ول ماہِ ندرت ہے لاکھول ان لیوں کی نزاکری یہ لاکھول سلام اور اب دہن اور اس کا تعلق وحی سے اور بیغام اللی سیم اور پھرسرایا اپنی جکہ وه وہمن جمل کی ہر بات وحی خدا پیشمئے علم ۔ کمت، یہ لاکھوں سلام دہن تو دہن ، دہن کی طراوت کی بات بھی تو سرایے کا حصہ ہے نا جس کے یاتی سے شاداب جانو جناں اس کی تافذ حکومت یہ لاکھوں سلام زبان سے نکلی ہوئی ہر بات تھم بن جائے اس کا الجار اس شعر سے زیادہ پر اثر انداز میں شائد ممکن بی نبیس مجراس قدرست تھم سازی براس زبان کی نصاحت و بلاغت بھی تو حسین ہوائی

المام احمدرضا رحدالدناي 企会会会会会会会会

اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود
اس کی پیاری فصاحت پہ لاکھوں سلام
اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام
میرااشارہ اس زبان سے نکلنے والی باتوں کی لذت کا ہے اور پھرتھم ربی سے عبارت خطبے کی ہیبت
کا رنگ آ ہمک ہے ۔۔۔

اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود
اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام
جن کے شجھے سے کچھے جھڑیں نور کے
ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام
خونو تطویل سے بچنے کے لیے اب عمل بلاتیمرہ اشعار کال کرا ہوں جن کی ترتیب سے خور
بخود سرایا کمل ہوتا محسوں ہوگا،ای لئے ہزار بار کے سنے ہوئے ان اشعار کا حزا سراپ کے
حوالے سے نیا عزاد نے رہا ہے ۔۔۔۔۔ مشاہم ہے تیجئے ۔۔۔
حوالے سے نیا عزاد نے رہا ہے ۔۔۔۔ مشاہم ہے تیجئے ۔۔۔۔۔۔ مسلمیں سے روتے ہوئے ہنس پڑیں
اس شبم کی عادت پہ لاکھوں سلام

دوثی بر دوث ہے جن سے شان شرف
ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام
خوب صورت مرکب ترکیب کے ساتھ مہر نبوت کا بیان ،اعلیٰ حضرت ہی کا کمال ہے ۔

چر اسود کعبہ جان و دل
یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام
روئے آئینہ علم پھیت حضور
روئے آئینہ علم پھیت حضور
پشتی قصر ملت یہ لاکھوں سلام

اور اب ہاتھ کی بات موج بحرِ سخاوت ماتھ اور بازو کے بعد جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم اس کفی بخر ہمت یہ لاکھوں سائم متقیلی کے بعد الکیول کا بیان اور وہ بھی تمیح کے ساتھ نور کے چھے لہرائیں ، دریا الكليول كى كرامت بيد لاكھول سلام اورب تاخن اور ان کی تثبیہ ہلال عید سے ،بیکال ،اعلیٰ حضرت بی کا جمال ہے ۔۔ مشکل کشائی کے چکے ناخنوں کی بٹارت ہے لانكحول سلام اور پھر سینے کا حوالہ 📗 رفع ذكرِ جلالت شری صدیہ صدارت ہے۔ ادر شكم كابيان ملاحظه فرمايية کل جہاں ملک ، اور جو کی روتی غذا اس محكم كى قناعت يه لاكھوں سلام شکم کے بعد کمراور وہ بھی عزم کے استعارے کے ساتھ جو کہ عزم شفاعت یہ تھنج کر بندمی اس کمر کی حمایت پیہ لاکھوں سلام

اخیاء تہ کریں زانو ان کے حضور زانووں کی وجاهت پہ لاکھوں سلام ۔۔

ساق اصلي قدم ، شارخ نخلِ كرم همع راه اصابت په لاكھوں سلام اور پھرتكوں كا تذكرہ \_

کھائی قرآل نے خاک گزر کی قتم اس کفِ یا کی حرمت پہ لاکھوں ملام اما اس شان ہے کھل ہواک قعید ررساہم ان نو یہ نیزن سوجی

کویا کہ سرایا اس شان سے کمل ہوا کہ تعبید ہے، سلام اور نعت تیوں کے تقاضے ایک ساتھ پورے ہوگئے ہیں، اور آخر میں دو اشعار ایسے جو بظاہر تزکرہ نعت کی تعریف سے الگ نظر آتے ہیں گر ایسا ہے نہیں، ایسا ہوتا تو اعلیٰ حضر ت کا کمال کیے کہلاتا۔ سلام کے تیسرے اور آخری طبقے ہیں گر ایسا ہے نہیں، ایسا ہوتا تو اعلیٰ حضر ت کا کمال کیے کہلاتا۔ سلام کے تیسرے اور آخری طبقے میں ان دو اشعار سے یکی بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں کا کناتی حسن کا بیان فرماتے ہیں ہوئے بھی اعلیٰ حضرت اس کا رشتہ ذات میں کا کتات سے اس طرح دابستہ و پوستہ نظم کرتے ہیں ہوئے بھی اعلیٰ حضرت اس کا رشتہ ذات میں کو رشی میں مجرد نعت ہے شعر بن جاتے ہیں۔ دونوں کہ بیا شعار بھی نعت کی صحیح لغوی ، تعریف کی روثنی میں مجرد نعت ہے شعر بن جاتے ہیں۔ دونوں اشعار بلاحظہ ہوں

جس سہانی محمری چیکا طیبہ کا جاند اس ول افروز ساعت پہ لاکھیں سلام

پہلے سجدہ ہے روز ازل ہے۔ درود یادگاری امت ہے لاکوں سام

المام التمدرضا متناهبي 全个个个个

ان دونوں اضوار میں ازریاف جناب رساست پنامنی موجود ہیں اسلنے یہ مجرد و نعت کے اشہار ہیں۔سلام ،نعت،اور قعیدے کے مطلعہ سے یہ نتیجہ سائے تا ہے کہ بیان ذات ختی مرتبت میں اشہار ہیں۔سلام ،نعت،اور قعیدے کے مطلعہ سے یہ نتیجہ سائے کہ بیان ذات تحقیم اور فور کی میں کا نات سے تو نام نی بیک ہے گیا کہ تمام سمندر سیا ہی ،سارے درخت تھم اور فور کی کا نات مفات میں بدل جائیں تب بھی سرت طیبہ کا احاظ ممکن نہیں لیکن عشق کی معزاب پر نعت کا نفہ چھیڑ اجائے تو اعلیٰ معزت کی منذ کرہ تحلیق سرایا،نعت، تعیدہ اور سلام، چاروں رکوں کے ساتھ بوری کا نات کو رنگین بنادی ہے ہے گویا کہ ۔۔

....\*....\*....\*....

المام احمدرضا رمتداندناي 会会会会会会会会会

شنمراداحمد (مدیر''حمدونعنت'' کراچی)

سلام رضا کی تضمین نگاری پر جشمل انتخاب کی قسط اول شائع کی جار ہی ہے۔انشاء الله دوسری قسط میں دیگر نے تضمین نگاروں کی متعدد مسینیں اُن کے تعارف اور تبصرے کے ساتھ شامل ہیں۔اُردوز بان کے علاوہ دیگر زبانوں کے شعراء نے بھی اپنی زبانوں میں سلام رضا پر تضمینات کہی ہیں۔(اوارہ)

إِنَّ اللهُ وَ مَلْنَكَةَ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبَى ياَ يُها الَّذِيْنَ امَنُوْ صَلُّوُ عَلَيْهِ وَسَلَمُو تَسُلِيُما (الاحزاب) (ترجمه)" بلا شبه الله تعالى اوراس كفرشة نبى اكرم پرصلوة تيجة بين -اسايمان والوتم بجى آپ كى خدمت بين صلوة وسلام عرض كياكرو\_

اس قرآنی تھم کے مطابق درود وسلام ہرزبان وادب کی نعتیہ شاعری کامہتم بالشان موضوع کی تعتبہ شاعری کامہتم بالشان موضوع کی تعتبہ شاعری کامہتم بالشان موضوع کی تعتبہ شاعری کا مقطعہ آغاز ہی در حقیقت درود وسلام کا کشسِ آغاز ہے۔

درود وسلام کے عرش رسانغمات ہر زبان اور ہرعہد میں گونجتے رہے۔فنِ شاعری کا زبور نعتِ رسول صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم ہے اور نعتِ رسول کا جھومر درود وسلام ہے۔

عربی فاری اور دیگر زبانوں میں درود وسلام کی نادرد نایاب مثالیں موجود ہیں۔ اُردوزبان میں بھی درودو سلام کا وافر حصہ موجود ہیں۔ اُردوزبان میں بھی درودو سلام کا وافر حصہ موجود ہے۔ بہت ہے سلام مقبول عام ہیں۔ مگر جوشہرت دوام اور قبولیت عام سلام رضا ''مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کھول شلام'' کو حاصل ہے اُس کا اندازہ آپ کواس مقالے سے باسانی ہوجائے گا۔

اعلیٰ حضرت الثاہ احمد رضا خال فاصل بریلوی رحمۃ اللّه علیہ کامشہویے زمانہ ومنفر دویگانہ سلام بلاغت نظام '' مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لا کھوں سلام ' یعنی سلام رضا سیرت طبیہ کا گنجینہ معارف ہے۔ اُردوز بان وادب میں ال جیسی کوئی دوسری مثال ہمارے سامنے موجود نہیں۔ آپ سلام رضا کو بارگاہِ رسالت صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کا مقبول ترین سلام کہہ سکتے ہیں۔ یہ سلام زبان ز دِخلائق ہے۔ اس کے ہر شعر میں لاکھوں دروداور لاکھوں سلام پیش کئے گئے ہیں۔

اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی نے درودوسلام کے انداز میں سیرت طیبہ کے تمام پہلوؤں کومنظوم کیا

ہے۔سلام رضا کا ہرلفظ ہرمصر عداور ہرشعرا پنے آقاومولی صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کی مدحت ومحبّت سے نہ صرف معمور ہے۔ صرف معمور ہے۔ صرف معمور ہے بلکہ درودوسلام کے حوالے ہے بنظیراور بے مثال صلوٰ قوسلام ہے۔

سلام رضا میں روز مرہ محاورات سلاستِ زبان و زورِبیان کی نادرونایاب تشبیهیں استعارے اور کنایے کی مثالیں دیکھی جاسکتی ہیں۔ سلامِ رضاوہ مقبول بارگاہ سلام ہے کہ جس کی استعارے اور کنایے کی مثالیں دیکھی جاسکتی ہیں۔ سلامِ رضا کی تتبع میں برصغیر پاک و ہند کے جید امرتا درالکلام شعرائے کرام بصورت تضمین اپنی عقیدت و محبت کا اکثر اظہار فرماتے ہیں۔

سلام رضا کے سب سے پہلے تضمین نگار حضرت علا مہتد محمد مرغوب اختر الحامدی رحمۃ اللہ علیہ نے جس سلسلہ مخبت کوسب سے پہلے تنہا شروع کیا تھا۔ یہی سلسلہ عقیدت ومحبت ہمارے سامنے ایک عظیم قافلے کی صورت میں موجود ہے۔ آج اس قافلہ تضمین نگاری میں بے شارشعرائے کرام کا روز بروز اضافہ ہورہا ہے۔ ابسلام رضا پر تضمین نگاری ایک مستقل اور توجہ طلب موضوع بن چکا ہے۔

''سلام رضا'' سیرت طیبه کا روثن ترین باب ہے۔جس میں سرکار مدینہ' سرو ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل سرایا ازعہد طفولیت تاعہد نبوت موجود ہے۔

سلامِ رضا کے اشعار میں علی التر تیب سرکارِ دو عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و خصائل اور کمالات و مجزات نظم کے گئے ہیں۔ آپ کے سراپائے مبارک کے ایک ایک عضوی خصوصیت اور حسن و جمال کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ آپ کی ولا دتِ مبارکہ یعنی بجپن میں ظہور پذیر ہونے والے اہم واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ آپ کے خلوت و ذکر وفکر مقصد بعثت شان و شوکت کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ آپ کی جرات و بہادری اور غزوات میں شرکت خاندان نبوی اور کلشن بتول کا ذکر ہے۔ آپ کی از واج مطہرات یعنی امہات المومنین کے فضائل و کمالات کا اور کلشن بتول کا ذکر ہے۔ آپ کی از واج مطہرات یعنی امہات المومنین کے فضائل و کمالات کا تابعین نبح تابعین اور آلی رسول صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ سلام پیش کئے ہیں۔ تابعین نبح تابعین اور آلی رسول صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ سلام پیش کیا گیا ہے۔ اعلی تابعین نبح تابعین اور آلی رسول صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ سلام پیش کیا گیا ہے۔ اعلی حضرت نے اپنے مشائخ کرام کے سلسلہ کا ذکر کیا ہے۔ آخری حقہ میں اُمّت مسلمہ خصوصیت سے اہلی سقت اور اپنے والدین اعزہ واقر با اور اساتذہ کرام کے لئے دعا کمیں بصورت سلام کی گئی ہے۔ اللہ سین امران خوالدین کا اور اساتذہ کرام کے لئے دعا کمیں بصورت سلام کی گئی ۔ دور محرک نقشہ کھینچتے ہوئے اپنے سلام کی اصل اور غرض وغایت کو بیان کیا ہے۔

بیتمام موضوعات سلام رضا کا بنیادی ماخذ ہیں انتاء الله آپ ڈھونڈتے بلے جائے آپ کو تاریخ ادب میں سلام رضاجیسی کوئی دوسری مثال نظر نہیں آئے گی۔

# تضمين نگارشعراء نعتيه شاعري كياسينے ميں

شعروشاعری کے شمن میں قرب تضمین نگاری وہ صنف بخن ہے جس میں ایک شاعر کی دوسرے شاعر کے مشہور اشعار پر اس کے قافیے اور ردیف کو لحوظ رکھتے ہوئے شعر کہے اور جن اشعار پر تضمین لکھی جارہی ہے اُن میں وہی تاثر' وہی خیالات وافکار اور موسیقیت برقر ارر ہے اور حسن معنویت بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے۔تضمین کو کامیا بی سے ہمکنار کرنے کے لئے ہر شعر کے معنویت بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے۔تضمین کو کامیا بی سے ہمکنار کرنے کے لئے ہر شعر کے مصرعہ اولی پی تمہارت و چا بکدی کا شعرے نہوت فراہم کرنا ہوتا ہے۔

زیر نظرمقالہ بھی ای صنفِ تضمین نگاری سے متعلق ہے۔ جس میں مختلف شعرائے کرام کی ا اُن منتخب تضمین ہائے گرانمایہ کو بیجا کیا جمیا ہے جواب تک اعلیٰ حضرت احمد رضا خال فاصل ہریاوی رحمۃ اللّٰدعلیہ کے منفر دویگانہ اور مشہور زمانہ سلام ''مصطفیٰ جانِ رحمت پہلاکھوں سلام'' کے حوالے سے کہی گئی ہیں۔

زیرِ نظرمقالہ لاکھزں سلام بارگاہِ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اُن متفرق ومنتشر سلاموں کا معطرومعنبر گلدستہ: ہے جس میں تمام شعرائے کرام نے شانِ رسالت بزبانِ اعلیٰ حضرت بیان کی نے۔

اس مقالے میں اعلیٰ حضرت کے سلام پر لکھی گئی۔ان تمام تضمین ہائے گرانمایہ کو جمع کردیا گیا ہے جواب تک مختلف حوالوں سے شائع ہوتی رہی ہیں۔اس مقالہ کو شائع کر کے شعبۂ نعت میں بالکل ایک نے اوراجھوتے انداز کی تحقیقی جہت کو متعارف کرایا گیا ہے۔

شعرائے کرام و محققین حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس سعی بلیغ کے سلسلے میں تعاون و رہنمائی فرمانے کے علاوہ اپنی قیمتی ومفید آرا ہے بھی ہمیں نوازیں۔ تا کہ اس سعادت و تواب کے سفر میں مثبت ومؤثر انداز سے پیش رفت ہوتی رہے۔

المام احدرضا بمتاشيني بالمخديد بديد مديد ١٢١

ب ہے پہلے تضمین نگار۔ حضرت علامہ اختر الحامدی (مرحوم) حیدرآ بادسندھ۔ پاکستان حضرت علامه مولا ناسيدمحمر مزغوب المعروف اختر الحامدي رضوي رحمة التدعليه دنيائ نعت ميس كسي بهي تعارف کے عتاج نہیں۔مولانا موصوف نے ادبیانعت کے ہر دوشعبہ جات نظم ونٹر میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔آپ کا شار رضا اسکول کے خاص شعرائے کرام میں ہوتا ہے۔آپ کی مطبوعہ تصانیف 1-جمال رسول ( نعتیه کلام)2- نعت محل ( آپ کا نعتیه کلام اور متعدد کلام اعلی حضرت پرتضمین ہائے الرانمايه)3-بهارعقيدت (تضمين برسلام فاصل بريلوى)4- انوارعقيدت (تضمين برنعت اعلى حضرت تصیدهٔ نور)5-امام نعت گویاں (فاصلَ بریلوی کے نعتبہ کلام کی فنی خوبیوں پرمشمل مقالہ )غیر المطبوعة تصانيف1- بهار ما التلم 2- شرح حدائق بخشش 3- ذكر جميل نعتيه ديوان بنام نعت نگروغيره ـ "نعت كل"كم عمار جا بكدست اور مينا كارحضرت علامه سيد محمر غوب اختر الحلدي رحمة الله عليه كاتمام تر أسرملية شعرى سروركونين صلى الله عليه وسلم كى نعت مائے كيف آفرين ہيں۔ حضرت آختر الحامدی کے لم نے بھی أتنزل كومندلكايا تفامكر بهراعام اصناف يخن كوابنايا اورنعت مصطفوى صلى التدعليدو ملم كيعرش رسانغمات يصان اصناف سخن كوبى كنشين اور وجدا قريب بناديا احضرت اختر الحامدي كي نعتيه شاعري كا هرمصر عداور هرمصر عدكا هرلفظ أيك كمينه بهاورايها تكينه بين مينام محمضلى الله عليه وسلم اين جلوه ساماني سينكابون كوتابناك كررباب تعت کی نگارش کمال علمی کے بغیر ممکن تو ہے لیکن ان پاکیز ہ تکوں کی ریزہ کاری اوران کی جلا کمال علمی پر منحصر ہے۔اور حضرت اختر الحامدی مرحوم کوالٹد تعالیٰ نے سر کا بیدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمایۂ محبت کی جو لازوال دولت عطا کی تھی اس کے ساتھ ساتھ علم فضل کے سرمایہ سے بھی مالا مال کیا تھا۔ان دونوں جہت المئة كمال نے میرے مرم استاد کے نعتبہ کلام کووہ فروغ بخشا کہ حضرت اختر الحامدی رحمۃ اللہ علیہ کے با کمال استاد حضرت حستان البندمولا ناضياء القادري بدايوني رحمة الله عليه بهي السيرنازال يتصرآب كواكر نعتبه كلام میں دل باختلی' جاں سیاری کی ایسی کیفیات کی تلاش ہے کہ سرستی اور شیفنگی' دینی اقدار اور مذہبی احتیاط کو ا پنائے ہوئے ہول او آپ حضرت اختر الحامدى مرحوم ومغفور كے كلام كامطالعة فرمائيں۔ سلام رضا کے سب سے پہلے تضمین نگار میرے استادی محضرت علامہ سید محرم خوب اختر الحامدی رحمة الله عليه بين آب كوسلام رضايرسب يهلى اورهمل تضمين كرنے كا شرف حاصل بيدين برصغیریاک وہندمیں 'بہارعقیدت' کے نام ہے معروف ہے۔ یقنمین سب سے پہلے ماہنامہ 'ماوطیہ' کوٹلی الوہاران شکع سیالکوٹ کے(عید میلادنمبر)شارہ نمبر4-5اکتوبر نومبر 1955ء میں شائع ہوئی \_ پھر ضلع بستی ا یو بی انٹریا سے کتابی شکل میں شاکع ہوئی۔ بعدازال گوجرانوالنہ یا کستان سے ' مکتبہ رضائے مصطفیٰ''نے اسے ثالَع كيا\_( كمتوب اختر الحامدي\_ بنام راقم الحروف\_شبراد 2، جنوري 1981ء) اختر الحامدي كيعتيه ديوان

نعت الكلي 1974 ولا مورمين بهي تضمين شامل هياس الآلين تضمين كوشهرت دوام حاصل هيديروب

بكال تضمين كومختلف ادارول في ممل اور بعض في منتخب اشعار كيما تهوشا كع كياب.

### تضمین نگار: اختر الحامدی (نیضین مکمل (171) اشعار برکهی گئی ہے)

اخترِ برجِ رفعت یہ لاکھوں سلام آفآب رسالت به لا کھوں سلام مجتبی شانِ قدرت پیر لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیر لاکھوں سلام تشمع بزم مدایت به لاکھوں سلام ضوفشاں رُخ کی طلعت بیہ لاکھوں درود مشعلِ بزم وحدت په روتن درود ماہتابِ حقیقت یہ روٹن درود میرِ چرخِ نبوت یہ روٹن درود . گلِ باغِ رسالت بيه لا کھوں سلام جس کی عظمت پہ صدیے وقارِ حرم جس کی زلفوں پہ قرباں بہارِ حرم يرورد گارِ حرم شهريارِ ارم تاجدارِ . نوبہارِ شفاعت ، په <sub>،</sub> لاکھوں سلام <sub>مُرہ</sub> روب والشمس وظار بيه وائم درود حسن روئے تحلیٰ پیہ دائم درود تاجدار تدلیٰ پیر دائم درود شب اسریٰ کے دولھا یہ دائم درود نوشبه بزم جنت په لاکھوں سلام جن کے قدموں یہ سجدہ کریں جانور منہ سے بولیں شجر' دیں گواہی حجر وه بین محبوب رب مالک بحرو بر صاحب رجعتِ سمّس و شقّ القمر · نائب دستِ قدرت نيه لا تحول سلام رفعتیں بہر سجدہ جہاں خم رہیں روز و شب كعبه و لا مكال ثم ربيس. ببرِ آداب کر و بیال خم رہیں جس کے آگے سرِ سرورال خم رہیں اس سرِ تاج رفعت پیہ لاکھوں سلام من رَّ آنی کی جھرمٹ میں چہرا رہا جس کے چہرے پیہ جلوؤں کا پہرہ رہا خسن جس کا ہراک حیب میں گہرا رہا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبين سعادت يه لا كھوں سلام

الم م احدرضا رحدالله الم المحدد الله الم احدد صلى المحال

لا مکال کی جبیں بہرِ سجدہ جھکی رفعتِ منزلِ عرش اعلیٰ حجکی عظمتِ قبلهٔ دین و دنیا جھکی جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بعوول كى لطافت بيدلا كھول سلام ير من بي محشر مين بخشا كيا و يکھا جس سمت ابرِ کرم چھا گيا أرُخ جد ہر ہو گیا' زندگی یا گیا جس طرف اٹھ گئی وم میں وم آگیا اس نگاہِ عنایت یہ لاکھوں سلام جس کےجلوے زمانے پیرچھانے لگے جس کی ضو ہے اندھیرے ٹھکانے لگے ا جس سے ظلمت کدے نوریانے لگے جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس جیک والی رنگت بیه لا کھوں سلام و و ا سورج کسی نے بھی پھیرانہیں کوئی مثل یدُ اللہ بھی دیکھا نہیں أجس كى طاقت كاكوئى مطكانا نبيس جس كو بارِ دو عالم كى بروا نبيس ایسے بازو کی قوت یہ لاکھوں سلام جب ہوا ضوفِکن دین و دنیا کا جاند أياخلوت سيحلوت ميں اسریٰ کا جاند جس سہانی گھڑی جیکا طیبہ کا جاند نكلا جس وقت مسعود بطحا كا حاند اس دل افروز ساعت پنه لا کھوں سلام ہے خدایا کرم بار تیری جناب اذ طفیل جناب رسالت مآب وہ کہ کیبین وطلا ہے جس کا خطاب بے عذاب وعمّاب وحباب و كمّاب تا ابد اہلِ ستت يه لا کھوں سلام . جبکه هو هر طرف نفسی نفسی کا دور آفتاب قیامت کے بدلے ہوں طور جب تمسی کو نه ہو فرصت فکر وغور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور تجفيجين سبائ كي شوكت بيدلا كھوں سلام مرشدی شاه احمد رضا خال رضا فيضياب كمالات حتال رضا ساتھ اختر بھی ہو زمزمہ خواں رضا جبکہ خدمت کے قدی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت یه لا کھوں سلام إمام احمدرضا متاللها **ተ**ለተ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ

Marfat.com

سيداشرف على ملال جعفري (مردم) اسلام آباد ـ باكبتان

محرم سیدا شرف علی صاحب المعروف بلا آجعفری شعبه نعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا قیام ملتان کراچی اور اسلام آباد میں رہا۔ آپ کی تخلیق کردہ تین عدد کتب میری نظر سے گزر کی ہیں۔ اولاً ''جانِ رحمت' تضمین بر سلام اعلی حضرت ثانیا ''معراجِ مصطفیٰ ' تضمین بر کلام اعلی حضرت ( قصیدہ معراجیہ ) اور ثالث ''حلال حرم' جو کہ شاعر محرم کا وجد آفریں و کیف آور نعتیہ کلام ہے۔ اس کے علاوہ کشکول ہلال کے نام سے بھی ایک کتاب شائع ہوچی ہے جس میں مختلف شعراء کرام کے کلام پر تضمینات شامل ہیں۔ آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کا غبت ومؤثر انداز میں استعال کر کے چارعد دسین تخلیقات نعتیہ کا اضافہ کیا ہے جو یقیناً قابلِ صدستائش و قابلِ مبارک باد بیش رفت ہے۔

سیّد اشرف علی صاحب ہلا آج عفری ایک مشہور نعت گوشاع ہیں۔ان کی شاعری کا مرکزی نقطہ اور ان کا مہبطِ خیال نہ صرف نعت سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔وہ مزاجِ نعت کے اداشناس بھی ہیں اور ناز بردار بھی!اگران کے یہاں بیداداشناس نہ ہوتی تو اس قدر کیف آفریں نغمہ ہائے نعت کی نگارش ہمکن نہیں تھی! نعت کی نگارش بڑا سلقہ جا ہتی قدر کیف آفریں نغمہ ہائے نعت کی نگارش ہڑا سلقہ جا ہتی ہے۔الفاظِ متناسب کا انتخاب وروبست الفاظ سے کیف آفرین وایت کی درایت کا خیال اور جذبہ محبت کی حسین ولطیف آمیزش مزاج نعت اِن اربعہ عناصر سے بنا ہے۔

ہلال جعفری صاحب کے نعتیہ کلام میں بیدار بعہ عناصر اپنی تمام تر رعنا ئیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ان کا نعتیہ کلام دلوں کو گر ماتا ہے اور ذوق و شوق سے موجود ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ان کا نعتیہ کلام دلوں کو گر ماتا ہے اور ذوق و شوق سے مراها جا ہے۔

جفرت ہلال جعفری مرحوم نے سلام رضا کے گل (151) اشعار پرتضمین کہنے کا شرف عاصل کیا ہے۔ یہ تضمین ' جانِ رحمت' کے نام سے نومبر 1966ء میں مکتبہ اہلِ قلم ملتان (پاکستان) سے شائع ہو چک ہے۔ تر تیب کے لحاظ سے اِسے ہم سلام رضا پر ہونے والی دوسری تضمین کہہ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہلال جعفری سلام رضا پر ہونے والی دوسری تضمین کہہ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہلال جعفری (مرحوم) نے اعلیٰ حضرت الثاہ احمد رضا خاں فاضل پر بلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدہ معراجیہ پر بھی ''معراج مصطفیٰ' کے نام سے علیحدہ کتابی صورت میں تضمین کہنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ 7

## تضمین نگار: ہلا آ جعفری (پیضین کل (151) اشعار پر کہی گئی ہے)

دو جہاں کی حقیقت ہے لاکھوں سلام مقصد عین قدرت ہے لاکھوں سلام ہصطفیٰ جان رحمت ہے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت ہے لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت ہے لاکھوں سلام

اک درخشنده صورت په روش درود ماهتاب صدافت په روش درود آناب صدافت په روش درود آفاب شفاعت په روش درود مهر چرخ نبوت په روش درود گل باغ رسالت په لاکھول سلام

ابتدائے کرم ' انتہائے کرم اے انیس اُمم' اے شفیع اُمم برم کون و مکاں تیرے زیر قدم شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت یہ لاکھوں سلام

وجیہ تخلیقِ کونین جن کا وجود جن کے دم سے ہوا رحمتوں کا ورود ہر قدم پر ملک جن کے محو سجود شب اسریٰ کے دولھا یہ دائم درود نوشئہ بن مخنت بیہ لاکھوں سلام

پڑھتے ہیں آسانوں پہ قدی درود سیجیجتے ہیں محمد پہ فرشی درود سیجیجتے ہیں محمد بہ فرشی درود سیجیجتے ہیں محمد بہ فرشی درود سیاری سیج دھیج پہکون و مکال کی درود سیرش کی زیب و زینت پہترشی درود فرش کی طیب و نزہت بیلا کھول سلام

زیب وزین نظافت پہلاکھوں سلام معدن لطف و اکرام حق کی قتم بادشاہ و گدا جس کے زیرِ عَلم برمِ کونین میں عالی و محترم سروِ ناز قدم مغز راز تھم کیہ تازِ فضیلت یہ لاکھوں سلام سکھوں سکھ

الم م احمدره المتناشعاب ١١٥٠ ١١٥٠ ١١٥٠

#### Marfat.com

حاصلِ زندگی حاصلِ مدعا ذکر وفکر و شب و روز وصبح و میا جن کا ہر کام ہر فعل تیری رضا تیرےان دوستوں کے طفیل اے خدا بندهٔ ننگ خلقت پیه لا کھوں سلام مس کا دامن یہاں آکے بھرتا تہیں ؟ کون ہے جس کواس در سے ملتانہیں؟ سرفرانهِ كرم ميں ہى تنہا تہيں! ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پیہ لاکھوں سلام بندگی جن کی تھی طاعت مصطفے حاصلِ زندگی اک عرب کی ادا جو رہے یا ہہ یا شاہ خیر الوریٰ خاص اس سابق سیر قرب خدا اوحد كامليت يه لأكھول سلام یر تو نور سے نور افتاں ہلال ہوگیاکس کے جلوؤں سے تابال ہلال کہکشاں کے جلو میں درخشاں ہلال تحرومه دست الجحم مين رخشال بلال بدر کی دفع ظلمت بیه لا کھوں سلام برق تھرا گئی د کھے کے اِن کے طود جن سے روش ہوا گوشئہ غارِ تور ان پہ صلِّ علے کا رہے ہوہی عدور كاش محشر ميں جب إن كى آمد ہواور بجيجين سبان كى شوكت بدلا كھول سلام جس نے بدلا زمانہ کا کہنہ چکن بت پرستوں کوجس نے کیابت شکن عہد طفلی میں تھی جس کو حق کی لگن الله الله وه بجينے کی مجبن ال خدا بھاتی صورت بیہ لاکھوں سلام ال کے کوسیے کی باد صبا پر درود لیعنی جنت بدامال ہوا پر درود یتی یتی کی اک اک ادا بر درود الخصتے بوٹوں کی نشوونما پر درود کھلتے غنجوں کی نکہت یہ لاکھوں سلام اعظے حضرت کے شعروں کی تضمین کا مل گیا جب ہلا آپ حزیں راستہ کان میں ہے بہ ہے آئی ان کی صدا محصے خدمت کے قدی کہیں ہال رضا مصطفے جان رحمت یہ لاکھوں سلام

المام احدرضا رمت الشعلي 会会会会会会会会会会会

سيد محفوظ على صابر القادري بريكوي (مرحوم) ضلع الك- بإكسان

نعت گوشاعر سید محفوظ علی صابر القادری بریلوی وصال فرما چکے ہیں۔ ''ارمغانِ تن' مشتمل بر واقعات تولد ومعراج النبی آپ کی رشحاتِ فکر کا منہ بولتا شاہکار ہے۔ آپ کے نعتیہ کلام کی سب سے بروی خصوصیت یہ ہے کہ موصوف نے اپنے پورے کلام میں کہیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ مقد سہ میں تو' جھ' تیرا' تیری' تیرے وغیرہ جیسے الفاظ استعال نہیں کئے' جس سے مشہور قدیم نعت گواسا تذہ بھی دامن نہیں بچا سکے۔ آپ کے کلام' نعت وسلام میں مختلف صنائع و بدائع کا بحرِ ذخار بنہاں ہے۔ اور بالخصوص نضمین نگاری کے میدان میں آپ کی خدمات بہت نمایاں ہیں۔

گرامی منزلت سیّر محفوظ علی صابر بریلوی مرحوم کونسبتا بھی حضرت سرور کونین سلی الله علیہ وسلم سے ایک نسبت حاصل ہے جوان کے لئے طر وُ امتیاز ہے۔ اور اس پرمسنزاد یہ کہ ایک شیدائے رسول اگرم سلی الله علیہ وسلم کے جام محبت ہے آپ نے جرعنوشی کی ہے امام البند عاشق وشیدائے رسول (صلی الله علیہ وسلم) حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ الله علیہ سے ارادت وعقیدت کا رشتہ استوار تھا۔ اس تعلق نے ان کے نعتیہ کلام میں بڑا کیف پیدا کردیا ہے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں ایک والبانہ انداز و محبت میں ڈوب کر کہتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ شیفتگی کا اظہار بہت ہی پر کیف انداز میں اُن کے بیان میں یا یا جاتا ہے۔

محفوظ صاحب موضوع نعت کی بلندی کے اداشناس ہیں۔ یہی سبب ہے کہ موزوں اور مناسب الفاظ کا استعال سلیقے سے کرتے ہیں جس سے کلام بہت پرکیف ہوجاتا ہے۔ ان کی تضمین سے بیسلیقہ عیاں ہے۔

شمسِ ادب تقریباً جالیس کتابوں کے مصنف ومترجم حضرتِ علامہ مس بریلوی رحمۃ اللّٰد علیہ میں ادب تقریباً جالیس کتابوں کے مصنف ومترجم حضرتِ علامہ مس بریلوی رحمۃ اللّٰد علیہ میر ہے بزرگ اور حشانی صاحب علیہ میر سے بزرگ اور عثانی صاحب سے منگوا کر مجھے عطاکی۔

سید محفوظ علی صابرالقادری بریلوی مرحوم نے بیضمین کممل سلام رضا کے (171) اشعار پر
کہی ہے۔ اس تضمین کے چند منتخب بندمیر ہے مرتب کردہ (انتخاب سلام)" لاکھوں سلام" /
1976ء میں کراچی سے شائع ہو بچکے ہیں۔ سید محفوظ علی صابرالقادری بریلوی کے نعتیہ مجموعہ کلام "ارمغانِ حق" / 1980ءواہ کینٹ پاکستان میں بیضمین کممل موجود ہے۔

المام احدرضا رمتاشعلي ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

#### سے تضمین نگار: صابرالقادری بریلوی (پیضمین کمل (171) اشعار برنہی گئی ہے)

حق نما نُور وحدت پیه لا کھوں سلام مرحبا شانِ رفعت پيه لا کھوں سلام دل فزا نازِ فرحت بيه لا ڪھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت یه لاکھوں سلام ، شمع بزم ہدایت یہ لاکھوں سلام - شمع بزم ہدایت یہ لاکھوں سلام طامدة عابدة زايدة ساجدة صابرهٔ ذاکرهٔ شاکرهٔ عارفه عاطفهٔ عادلهٔ صادقهٔ صالحهٔ سیدهٔ زاهرهٔ طیهٔ طاهره جانِ احمد کی راحت پیہ لاکھوں سلام اتقیاء از کیاء اولیاء نازشِ روحِ آب و گلِ اصفیاء سبط و جم شکلِ سالارِ کل انبیاء حسنِ مجتنی سیّد به الایخیاء را کب دوشِ عزّت په لاکھوں سلام رونقیں جلوہ زا نورِ تظہیر کی ، ہر رگ و ریشہ میں غیرت ہاشی موجزن جسم اقدس میں خونِ علی ، شہدِ خوار لعابِ زبانِ نبی حاشیٰ گیر عصمت بیه لا کھوں سلام دشتِ غربت میں جو بھوکا پیاسا رہا ۔ کئبہ بھر جس نے قربان حق پر کیا جس نے اُمت کی خاطر کٹایا گلا أس شهيد بلا شاهِ كَلْكُول قيا بيكس دشت غربت بيه لأكھوں سلام درِ درجِ مسائل کی عظمیٰ کڑی گلشنِ صدق و رافت کی یکتا کلی رُوح، رُوحِ لطافت کی دل بشکی بنتِ صدیق آرام جانِ نبی أس حريم برأت بيه لا كھوں سلام تاجدارانِ بدر و أحد ير درود شهسواران بدر و أحد پر درود عمگساران بدر و أحد بر درود جال نثارانِ بدر و أحد ير درود حق گزارانِ بیعت بیه لا کھوں سلام

وه دسول صاحبِ علم و شرم و حیا وه دسول صاحب مهر و جود و سخا وہ دسوں جن کو جنت کا مزود ملا وه دسول صاحب زُهد و صدق و صفا أس مبارك جماعت بيه لا كھوں سلام باغِ عالم میں تقدیسِ اقدس کا گل بحرِ مستى ميں راہِ ہدايت كا كل لعنی أس افضل المخلق بعد الرسل جس ﴾ ہر جزو رُتبہ میں ہم شکلِ کل ثانی اثنین ہجرت یہ لاکھوں سلام ، وہ عمر جس کی اُلفت کے گلہائے تر دین و دنیا میں وجبہ فلاح و ظفر وہ عمر جس کے خُلّاں کا جنت ہے گھر وہ عمر جس کے اعدا یہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت بيدلا كھوں سلام مای کفر و بهتان و مکر و دغا حای دینِ یاکِ شب<sup>ه</sup> دوسرا یعنی عثان صاحب حمیصِ بدی بي سيد ظلم و جفا حُلَّه بوشِ شہادت یہ لاکھوں سلام بو العلط بوتراب و على باليقيس توّت بازوئے شاہِ دنیا و دیں مرتضى شير حق الشجعيل ارشد الراشدين مسلك الساسين ساقی شیر و شربت بیه لا کھوں سلام جبہ سائی جہال کرتے ہیں اتقیاء جس کے در پوزہ کر اسخیاء اغنیاء جس کے دریر جھکاتے ہیں سراصفیاء جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء أس قدم كى كرامت پيه لا كھوں سلام باسر افرازی و نام و خسن خطاب با مُراد و سرور و نشاط و ثواب بے عموم و ملال و سزائے خراب یے عذاب وعتاب وحساب و کتاب تا ابد اہلِ ستت يه لا کھول سلام ہر زباں پر ہو صلِ علی مرحبا ہو نگاہوں میں نورِ صبیبِ خُدا صابرِ قادری ہو شریکِ صدا مجھے سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت یه لاکھوں سلام

حضرت علا متمس الحسن صدیقی شمس بر باوی (مرحوم) کرا چی ۔ پاکتان فاضل جلیل حضرت علامہ شمس الحسن صدیقی شمس بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ سابق صدر شعبہ فاری دارالعلوم مظر اسلام بر بلی میں تدریس کے شعبہ سے وابسۃ سے ۔ 1952ء میں کرا چی میں آنے کے بعد محکمہ بعلیم میں بھی درس و تدریس کے شعبہ خاص سے مسلک ہوگئے ۔ پیس سال کا طویل عرصه اور نمایاں تعلیمی و علمی خدمات گزار نے کے بعدریٹائر منٹ لے لیا اور یکسوئی و توجہ کے ساتھ تھنیف و تالیف کو اپنام کر دمحور بنالیا ۔ حضرت شمس بر بلوی اپنا علمی افادات کے لیا ظرسے سی تعارف کھائی تاریخ اسلام اور علم وادب کے ئی نہایت اہم اور ضروری موضوعات پر قلم اٹھایا اور اپنی علمی و تحقیق کا وشوں سے استفادہ کا موقع بہم پہنچایا۔ آپ کی تصنیفات کی تعداد تقریباً چالیس علمی و تحقیق کا وشوں سے استفادہ کا موقع بہم پہنچایا۔ آپ کی تصنیفات کی تعداد تقریباً چالیس ہے۔ آپ کی محققانہ و فاضلا نہ تصانیف" اور نگ زیب خطوط کے آئینے میں 'اور تاریخ الحلفاء' کے اردو ترجمہ پر دوبار آپ کورائٹرز گلڈ کا او بی ایوارڈ ملا۔" سرور کو نین کی فصاحت' بالکل نیا اور انجھوتا موضوع ہے۔ آج تک اس موضوع پر کوئی با قاعدہ علمی کا وش نہیں۔ یہ معرکۃ الآدا کتاب اپنج شعبہ کے اعتبار سے تقش اول ہے اور اس کتاب پر آپ کوصدارتی ایوارڈ 86ء میں ملاتھا۔

حضرت علامة تمس بریلوی ایک پخته کار شاعر ہے۔ اگر چہ تصنیف و تالیف کی مصروفیت ان کو شاعری کی طرف متوجبہیں ہونے دیتی لیکن جب وہ نعت کا ساز چھیڑتے ہیں تو اس کے نغمات عرش کی بلندیوں کو چھوتے ہیں۔ تمس صاحب پرمومن دہلوی کا طرز غالب ہے اس لئے وہ نعت میں متنوع مضامین اور رفعتِ خیال کا راستہ نکال لیتے ہیں۔ بندشوں کی پُر کیف چتی اور موز وں الفاظ کا انتخاب آپ کی شاعری کا خاصہ ہے۔ آپ کی نعت میں جذبہ کی صدافت ہر جگہ نمایاں ہے۔ یہی وصف نعتِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کو وجد آفریں کیفیات کا حامل بنا تا ہے۔ حضرتِ تمس اردواور فاری میں بری پر کیف نعیس کہتے اور بے تکان کہتے تھے آپ نے بعض نعیس عربی زبان میں بھی کہی میں اور ان زبانوں میں آپ کا اندازیاں ایک ہی طرز اور تیج کا ہے جو آپ عربی زبان میں بھی کہی میں اور ان زبانوں میں آپ کا اندازیاں ایک ہی طرز اور تیج کا ہے جو آپ کی پختہ کاری اور فن پر قدرتِ کا ملہ کی دلیل ہے اور نیجہ ہے آپ کے کمالی علمی کا۔

حضرت ممس بریلوی رحمة الله علیه نے سلام رضا کے گل (15) اشعار پرتضمین کہی ہے۔ یہ تضمین سب سے پہلے میر سے مرتب کردہ (انتخاب سلام)''لاکھوں سلام''/1976ء میں کراچی سے شائع ہوئی ہے۔''جہانِ ممس'' کراچی میں بھی شائع ہوئی ہے۔''جہانِ ممس'' کراچی میں بھی شائع ہوئی ہے۔''جہانِ ممس' حضرت ممس بریلوی کی دبنی داد بی خد مات کا مکمل خلاصہ ہے۔ یہ تضمین راقم الحروف کی تحریک پر کہی گئی تھی۔ اس کا ظہار حضرت ممس بریلوی نے اسنے الفاظ میں کیا ہے۔

'' گرامی قدر عزیزم شنراد احمد صاحب سلمهٔ کی خاطر سے بیہ چنداشعار بصورتِ تضمین (بند ہائے تضمین) پیش کرد نیئے ہیں کہ مجھےان کی فر مائش پوری کرناتھی۔علامہ مشس بریلوی''

## تضمین نگار بهمس بریلوی (یہ منین گل (15) اشعار بر کہی گئی ہے)

نازشِ صنعِ قدرت په لا کھوں سلام وجبهِ تکوین و خِلقت بیه لاکھوں سلام مِراة خسنِ وحدت بيه لا كھول سلام مصطفیٰ جانِ رحمت بيه لا كھول سلام سمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام صبح حسن سعادت سحاب كرم حاصلِ این و آن واقف کیف و تم مصطفیٰ، مجتبیٰ فحرِ ہر محترم شهريارِ إرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت بیہ لاکھوں سلام مهبطِ وی حق' صدرِ برم شهود ماية ہر عرض جوہر ہر وجود اصل ہر بود و بہبود تخم وجود وه بنائے قیام و رکوع و سجود قاسم کنز نعمت به لاکھوں سلام غنچے اوئی کے جس وم جنگنے لگے اُن کی خوشبو سے عالم مہکنے لگے صیقلِ نُور سے دل حمکنے لگے اندھے شیشے جھلا مجھل وَ مکنے لگے

جلوه بربزي دعوت بيه لا كھوں سلام

"أدن مِنَى" كے خلے كو سنے كوئى اور حريم جلالت ميں پنجيج کوئی کوئی گر جائے عش کھا کے دیکھے کوئی سیمس کودیکھا بیموی سے یو چھے کوئی أتكھول والول كى ہمت بيدلاكھول سلام

أن كا ارشاد ہے اس قدر محترِم تلیہ نطقِ والا كی شانِ اتم الله! الله! ان كا كمالِ تشم كھائى قرآن نے خاكِ گزركى فتم

أس كفب يا كى څرمت بيال كھول سملام

وه وَبَن جس بيه قربان نطق و بيال وه زبانِ مُقدَّلٌ وحي ترجمال جس میں نہریں ہیں شیر وشکر کی رواں لب بین جو لطافت کی روح و رُوال اس کے کی نصنارت پیدلا کھوں سلام

> أمأم احمدرضا رمنالتهليه \*\*\*

پاک ابرو پہ محرابِ کعبہ فدا اليسے عارض كه ہے خسن حق كى عطا ان کے دندال سے وُرّ عدن کی صفا وہ کرم کی گھٹا' گیسوئے منتک سا لکّه أبرِ رافت په لاکھوں سلام ہے کہاں کوئی اس جیبا شیریں بیاں جس کا ہرقول ہودین وایماں کی جاں نطق اییا' تکلم کی روح و رُوال جس کے یاتی سے شاداب جان وجناں اس دہن کی طراوت پیدلا کھوں سلام وسبت نازک بئے لالہ زارِ قبول جُهك تُكُنُ خود به خود شاخسارِ قبول نکلی سج کر عروسِ ظرحدارِ قبول وہ دعا جس کا جوبن بہارِ قبول أس تسيم اجابت بيه لا كھوں سلام الله ! الله ! ال كى بيه شانٍ كمال مومنول کے لئے رافت بے مثال قبر حق کا تھا وسمن سے اُن کا جدال چشمهٔ مهر میں موج نورِ جلال اس رگ ہاشمتیٹ ، بيه لا تھول سلام جب خطاوَل بيه غالب كرم ألم الله الله عب شفاعت كا وقت أنهم آكيا لطف پر خود ہی قیضِ اتم آگیا جس طرف اُٹھ گئی وَم میں وَم آگیا أس نگاہِ عنایت یہ لاکھوں سلام لائے تو دہر ایبا کوئی دوسرا بخشوائے جو اُمنت کو روزِ جزا وہ شفیع الامم، وہ شفیع الورا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا أس جبين سعادت بيه لا كھوں سلام جس کو دونوں جہانوں کا آقا کہیں جس کی خدمت کو جرئیل کے پر بچھیں ستمس جن و ملک جس کے خادم بنیں جس کے آگے سرِ سروراں خم رہیں الس سرِ تاج رفعت بيه لا كھوں سلام مول شفاعت سے فارغ شفیع الورا آئے ہرسو سے جس وم نوید عطا ہو طلب مری اس دم بزیر لوا مجھے سے خدمت کے قدی کہیں ہال رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیہ لا کھوں سلام

المام احمدرضا رحداشنايه ١٨٢ ١٥٠ ١٥٠ ١٨٥

# سے مولاناسید حبیب احمد نقشبندی محسنی تلبری (مرحوم) حیدرآ بادسندھ۔ پاکستان

مولا ناسید حبیب احمد نقشندی محسنی تلمری ممتاز عالم دین صوفی با صفا اور اہل الله کے حلقہ ارادت سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔ عرصهٔ دراز سے حیدر آباد (سندھ) لطیف آباد نمبر 12 میں قیام پذیر ہیں۔ امامت و خطابت کے فرائض کے علاوہ بارگاہِ رسالت پناہ صلی الله علیہ وسلم میں دوعدد مجموعهائے نعت وقل کند رحبیب، دوم 'نعتِ رسول بھی پناہ صلی الله علیہ وسلم میں دوعدد مجموعهائے نعت وقل کا نذر حبیب، دوم 'نعتِ رسول بھی پناہ سکی الله علیہ وسلم میں دوعدد مجموعهائے نعت 'اوّل 'نذر حبیب، دوم 'نعتِ رسول بھی پناہ کر کھے ہیں۔

نعت گوئی کا میدان بہت وسیج ہے اور سنگلاخ بھی!اس راہ کا طے کرنا آسان مہیں!مولانا سید حبیب احمد صاحب نقشندی تلمری ایبا قلب صافی رکھتے ہیں۔جو حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہے۔ای لئے ان کے ہاں جذبہ کی صدافت بھی ہے اور محبت کی چاشی بھی!ای قوام محبت نے نعت گوئی سے ان کا ربط پیدا کیا اور انہوں نے بارگا و مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسنے نذرانے پیش کئے جو نذرِ حبیب اور نعیب رسول کے مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم میں استے نذرانے پیش کے جو نذرِ حبیب اور نعیب رسول کے گلدستے بن کرغلا مانِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشام جاں کو معطر کررہے ہیں۔اور ان کی متاع محبت میں غلای رسول ان کی متاع محبت میں غلای رسول ان کی متاع محبت میں غلای رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج در شاہوار سے آراستہ ہے۔

حضرت مولا ناسید حبیب احمد نقشبندی محسنی تلہری (مرحوم) نے سلامِ رضا کے گل (24) اشعار پرتضمین کہی ہے۔ بیضمین مجھے حیدر آباد (سندھ) کے معروف ومقبول ثناءخوانِ رسول برا درم حسن علی کے تو سط سے حاصل ہو کی تھی ۔

سیّد حبیب نقشندی کا نعتیه مجموعه کلام رضوی کتب خانه اُردو بازار لا ہور سے
۱۳۹۸ه/ 1978ء میں شاکع ہوا۔ ''نعتِ رسول'' کے نام سے سیّد حبیب
نقشندی کا دوسرامخضرنعتیه مجموعه کلام لطیف آباد حیدرآباد (سندھ) سے خودمصنف
نے ثاکع کیا ہے۔ اس پر سال اشاعت درج نہیں۔ موخر الذکر کتاب میں یہ
تضمین شامل ہے۔

سید حبیب نقشبندی کا مکمل تعارف و خدمات راقم کے مرتب کردہ تذکرہ'' حیدر آباد(سندھ)کےنعت گو''میں موجود ہے۔

## تضمین نگار: سید حبیب نقشبندی (پیضمین کل (24) اشعار برکهی گئی ہے۔)

حق نما سرِ وحدت پہ لاکھوں سلام داربا نور طلعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مشمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام

میرے آقا و مولا بہ لاکھوں درود سب کے ملجا و ماویٰ بہ لاکھوں درود نور عرش معلی بہ لاکھوں درود شب اسریٰ کے دولھا بہ دائم درود نور عرش معلی بہ لاکھوں درود نور عرش معلی بہ لاکھوں ملام

ان کی ہر ایک پیاری ادا پر درود مجلوهٔ عارض دل رُبا پر درود در دنداں کی نوری ضیاء پر درود مجلی استحصوں کی شرم و حیا پر درود

، او کی بینی کی رفعت پیدلا کھوں سلام

گل سے رخسار پر صد ہزاراں درود زلف عنبر فشاں پر فراواں درود نور افشاں جبیں پر نمایاں درود جاند سے منہ بیتاباں درخشاں درود نور افشاں جبیں پر نمایاں درود جاند سے منہ بیتاباں درخشاں درود نور افشاں جبیں میک آگیں صباحت بدلاکھوں سلام

ہے بلا شک جو سلطانِ دنیا و دیں جس کے دربان ہیں جرئیل امیں سامنے جس کے دربان ہیں جرئیل امیں سامنے جس کے کی خم ہے جبیں عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں اس کی قاہر ریاست یہ لاکھوں سلام

شاهِ دنیا و دیں دادرس دادگر فخر جُمله رسل صدرِ جُمله بشر ساقی کوثر و مالک بخر و بر صاحب رجعت سمس وشق القمر ساقی کوثر و مالک دست قدرت به لاکھوں سلام

المام احمدرضا رمة الشعليه ١٨٢ ١٨٥ ١٨٨ ١٨٨

وه · ادا دلربایانه وه ساده پن جس يبصد قے ہوں لالہ رخان جمن الله الله وه بجينے کی سجين بهولی بھولی وہ باتیں وہ میٹھے بجن اس خدا بھائی صورت بیالا کھوں سلام عرش کی آنکھ کا تارا طیبہ کاجاند نور توحید کا جلوہ طبیبہ کا جاند جس سہانی گھڑی جیکاطیبہ کاجاند آمنه کی کا مه یارا طبیبه کا جاند اس دل افروز ساعت بیدلاکھوں سلام کیوں نہ ہو تھیک عالم کا نظم و نسق راستی کا ملے کیوں نہ سب کو سبق ليلته القدر مين مطلع الفجر حق مبح مجیکی ہوا شام کا سینہ شق ما نگ کی استفامت یه لا کھوں سلام جس ہے تخفی نہیں کوئی بھی شے ذرا بچیتم مازاغ ان کی وہ صلِ علیٰ ۔ کتنی ولکش ہے اس کی بی<sub>ہ</sub> پیاری اد ا جس طرف الهو تكي دم مين دم آكيا اس نگاہ عنایت بیہ لاکھوں سلام جس کی کونین میں ہے درخشاں ضیا جس کے جلوے سے عالم منور ہوا جس کو معراج کا تاج عزت ملا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت بیدلا کھوں سلام کن ترانی کی آواز تھی کس نے دی طور پر جلوه آرائی شمس کی وه تھی ہوش و قہم و خرد کم یہاں ہیں سبھی سنحس کو دیکھا ہیمویٰ سے یو چھے کوئی أتنكهون والول كى ہمت بيدلا كھوں سلام میں وہ قاسم اگرچہ ہے معظی خدا جس کو جو کچھ ملا وہ انہیں ہے ملا جوش پر ان کا ہر وم ہے جودو عطا ہاتھ جس سمت اٹھا عنی کر دیا موج بحر ساحت یه لا کھوں سلام كاش بريا هو جس وفت روز جزا اور دولها بنيس وه شفيع الورا ہو کسی کی سے پوری صبیب التجا مجھے سے خدمت کے قدی کہیں ہال رضا مصطفیٰ جان رحمت بیه لا کھوں سلام

# عزیز حاصل بوری (مرحوم)ملتان ـ پاکستان

عزیز حاصل پوری (مرحوم) کا شار پاکتان کے معروف نعت گوشعرائے کرام میں ہوتا ہے ۔عزیز حاصل پوری نے اپنی حیات جاوداں کا ایک متقل حصہ طویل اور اہم حصّہ نعت گوئی کے شعبے سے متعلق رہ کے گزارا تھا۔غزلوں کے ذخیر سے کے علاوہ نعتوں کے بھی متعد دمجموعے شائع ہو چکے ہیں ۔ 1 - جام نور'2 - کشت زارِ غزل'3 - صحیفہ نور'4 - جمالی نور'5 - بہارِ تغزل اور 6 - تضمین مبین ۔

قلم میں اتنی قدرت اور فہم میں بہ تاب و تو اں کہاں ہے کہ مجبوب رہ الممر قین و المغر بین کی تعریف کرسکے۔ بہ جوہم نغمہ ہائے نعت بلند کرتے ہیں وہ بن بطور تحدیث نعمت کا بارگاہِ اللی سے فر مانِ ذیثان صادر ہو چکا ہے۔حضور سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصا فی گرامی کے ذکر سے عظیم اور کون می نعت ہو سکتی ہے ؟ جناب عزیز حاصل پوری کی شہرت مجھیثیت شاعر اور ان کے کلام کی بہ عظمت اسی تحدیث نعمت کا صدقہ ہے۔ان کی نعت گوئی کا مزاج اسی نعمت کی بدولت شیر پی اور کیف آفر پی سے معمور ہے۔ جوان کے کلام میں رچی بی ہے۔رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصا ف وخصائص کے بیان میں بہ جوش وسرمستی اور کیف آفر پی ای تحدیث نعمت کے طفیل میں ان کے کلام کا خاصہ بن گئے ہیں ۔

حضرت عزیز حاصل پوری (مرحوم) نے سلام رضا کے گل (42) اشعار پرتضمین کہنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سلام رضا پر کہی گئی پیضمین ''نظمین مبین''/۱۴۰ھ کے نام سے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سلام رضا پر کہی گئی پیضمین ''نظمین مبین''/۱۴۰ھ کے نام سے ابومحد نوراحدریاض' مدرسدَ انوارالعلوم ( کچہری روڈ ملتان) سے 1982ء میں شائع ہو چکی ابومحد نوراحدریاض مدرسدَ انوارالعلوم ( کچہری روڈ ملتان) سے 1982ء میں شائع ہو چکی

۔ تضمین مبین میں اعلیٰ حضرت کے سلام رضا پر تضمین کے علاوہ حکیم الامت شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کے منتخب کلام پر بھی تضمین موجود ہے ۔

المام احمدرضا رحة التعلي ١٨٨ ١٨٨ ١٨٨ ١٨٨ ١٨٨

## تضمين نگار: عزيز حاصل يوري (بیضمین کل (42) اشعار پر کہی گئی ہے )

صدر ایوانِ رحمت به لاکھوں سلام بدر فارانِ رحمت بيه لا كھوں سلام مظهر شانِ رحمت په لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیہ لا کھوں سلام تثمع بزم مدايت ييه لأ بھول سلام موجزن ہو کے بحر کرم آگیا دور میں ساغر کیف وسم ہا گیا عم کیا جب مدادائے عم آگیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا اس نگاہ عنایت یہ لا کھوں سلام چھٹ گئی تیرگی جیکا طیبہ کا جاند بجه گئ جاندنی جیکا طبیه کا جاند دہر کو ضو ملی جیکا طیبہ کا جاند جس سہانی گھڑی جیکا طیبہ کا جاند اس دل افروزِ ساعت بيدلا كھوں سلام بس کی آمد په در رخمتوں کا تھلا جس کے دم سے ہوا عاصوں کا تھلا جم کے صدیے سکوں بے کسوں کو ملا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا ال جبين سعادت به لا كھوں سلام

نس کو نمسنِ ازل کی بجلی تہیں جس سے انوارِ رحمت برسنے لکیں ش کی ضویت مرادوں کے کلٹن کھلیں جس كي سي سي وية موية بنس يرس أستبهم كي عادت بيرلا كھوں سلام

ک کا ہر اک سخن حرف قرآں ہوا جس كا هر بمله وستور عالم بنا

ك كا بر لفظ معنى كا روش ديا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا

پشمهٔ علم و حکمت په لاکھوں سلام

اوِ نو' نے سدا جس کی تعظیم کی بزم قوسین کو جس سے عظمت ملی ل بيه صدقے ہواحس تقریس بھی جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہلاکھوں سلام کے

أمأم احمد رضا رمت الله عليه **ተ**ቀቀቀቀቀቀቀቀ

### Marfat.com

کھائی ہوگی کسی نے نہ ایسی قتم ہے انوکھی قتم ہے زالی قتم حرف قرآں یمی ایک کھیری قشم کھائی قرآں نے خاک گزر کی قشم ال كف يا كى حرمت بيلا كھول سلام محسن صنعت میں سب سے زالے وہ کان نورآ تھوں کے دل کے اجالے وہ کان الله الله! ساعت کے آلے وہ کان دورونزدیک کے سننےوالےوہ کان كان تعل كرامت بيه لا كھوں سلام جس کی شوکت کے ہرسمت ڈینے کے جس کی عظمت کے دنیامیں ہیں تذکرے جس کو بختے خدا نے بڑے مرتبے جس کے آگے سرِ سروراں حم رہیں اس سرتاج رفعت بيه لا كھوں سلام کر لیا جس نے دیدار خیرالبشر ہے گیا اس کی آبھوں میں نور بھر علم صدیے ہوا اُس کے عرفان پر جس مسلماں نے دیکھا انہیں اک نظر اِ اس نظر کی ہصارت پیدلا کھوں سلام جس کی طاقت کا بکوئی ٹھکانا نہیں جس کے آگے اجارہ کسی کا نہیں ا جس کا ثانی زمانے میں دیکھا تہیں جس کو بار دوعالم کی بروا نہیں اليسے بازو كى قوت بيەلا كھوں سلام رونہ میثاق سے خشر کے روز تک رہا جس کا زمانہ بلاشبہ و شک جس کے محور ہیں سارے سا و شمک جس کے گھیرے میں ہیں انبیاو ملک اس جہانگیر بعثت یہ لاکھوں سلام صدقهُ لیجتن صدقهٔ کل صحاب صدقهُ اہلِ بیت فضیلت مآبِ صدقه ُ غوثِ اعظم گرامی جناب بےعذاب وعمّاب وحساب و کمّاب تا ابد اہلِ سنت پیہ لاکھوں سلام محفلوں میں بے ساز صَلِ علیٰ نغمہ نغمہ کیے دو جہاں کی فضا ہو عزیز سخن بھی ترا ہمنوا جبکہ خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیہ لاکھوں سلام 

حضرت الملم بستوى (بھارت)

حضرت اسلم بستوی صاحب ہندوستان کے مقبول و ممتازنعت گوشاع ہیں۔ آپ کا نعتیہ کلام پاک و ہند کے متعدد رسائل و جرائد میں اکثر شائع ہوتا رہتا ہے۔ موصوف نے اعلیٰ حضرت کے مشہور زمانہ سلام بدرگاہ فیر الانام پر'انتخاب کلام رضا' کے نام سے تضمین شائع کی ہاوراس کے گل ہیں اشعار شاعر محترم کے ہاتھ سے لکھے ہوئے بتو سط حضرت علامہ مفتی شفیق احمد شریفی پرنیل دار العلوم غریب نوازا ٹالہ اِللہ آباد (ہندوستان) سے مجھے موصول ہوئے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کا ممنون کرم ہوں کہ اکثر حضرت والا حمد ونعت' منقبت وسلام کے جوالے سے کرم گستری فرماتے رہتے ہیں۔

حفزت انتلم بستوی کی شہریت بحیثیت شاعر نعت نگار عطیہ ہے نعتِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خوش نصیب ہیں جناب اسلم بستوی کہ ان کے نعتیہ کلام نے اپنے جذبہ کی صدافت اور ان کے آ ہنگ نوا کاری نے بارگاہ رسمالت بناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرف قبول پایا اور ان کے کام میں شرف قبول پایا اور ان کے کلام میں یہ خصوصیات رہے بس گئیں! حقیقت یہ ہے کہ بغیر صدق واخلاص کے نعت کی نگارش کلام میں یہ خصوصیات رہے بس گئیں! حقیقت یہ ہے کہ بغیر صدق واخلاص کے نعت کی نگارش محال ہے۔اگر نواب مرزا داتنے وہلوی کی طرح چند الفاظ کی تالیف کر دی یا ان کوموز وں کر دیا تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے!

تو جو الله كو محبوب ہوا' خوب ہوا يا نبى خوب ہوا'خوب ہوا' خوب ہوا

رسائل وجرائد میں ان کے کلام کی پذیرائی اسی جذبہ کی صدافت اور آئٹک نوا کاری کا ہی نتیجہ ہے اثر آفریں الفاظ کا انتخاب اور ان کا حسین دروبست جب ہی ہوسکتا ہے کہ نعت نگار جذبہ محبت سے سرشار ہواور جناب استم بستوی کے یہاں اس جذبہ کی فراوانی ہے۔

حضرت اسلم بستوی صاحب نے سلام رضائے گل (20) اشعار پر تضمین کرنے کا شرف عاصل کیا ہے۔ حضرت علا مدمفتی شفیق احمد شریفی پر تپل دارالعلوم غریب نواز اٹالہ اللہ آباد (بھارت) کے حوالے سے بیضمین مجھے عاصل ہوئی تھی۔ بعد میں مفتی صاحب سے خط و کتابت نہ ہونے کی وجہ سے اس تضمین کی موجودہ کیفیت اور حوالہ یا پیتہ لکھنے سے قاصر ہوں البتہ میں نے مضرت ادیب دائے پوری (مرحوم) کی منعقد کر دہ عالمی نعت کا نفرنس کرا جی پاکستان میں حضرت اسلم بستوی کو یہی تضمین پڑھتے سا ہے۔ (مرتب)

## تضمین نگار: اسلم بستوی (بیضمین کل (20) اشعار بر کہی گئی ہے)

صدر بزم نبوت په لاکھوں سلام تاجدارِ رسالت بيه لا كھوں سلام صاحبِ جاه و حشمت بيه لا كھول سلام مصطفیٰ جانِ رحمت بيه لا كھول سلام سمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام تیری کملی کے سائے بیں ایرِ کرم ابروؤل کے اشارے میں لوح وقلم سطوت دو جہال ہے ترے در پہم شہریارِ ارم تاجدارِ حرم

نو بہارِ شفاعت یہ لاکھوں سلام

جسم اطهر کی بیر آئینہ بندیاں ہیں شفق رنگ عارض کی سب سُرخیاں عاند کف عاندنی آپ کی انگلیاں تلی تلی گلِ نقدس کی پتیاں

ان لبول کی نزا کت بیدلا کھوں سلام

یے شکن ابروئے نور کی ونکشی مدح کیا ہو بیاں خسن قوسین کی آ وہ نزاکت ' نفاست وہ ٹیا کیزگی جن کے سجدے کومحراب کعبہ جنگی 🖥

ان بھووں کی لطافت پیدلا کھوں سلام

ہر طرف ابرِ لطف و کرم جھاگیا بارش رحمت و نور برسا گیا ریگزارِ عرب زندگی یا گیا جس طرف اُٹھ گئی وَ م میں وَ م آگیا

اش نگاہِ عنابیت یہ لاکھوں سلام

جسم نازِ حبیب خدا پر وُرود کشک صد کهکشال نقش یا پر وُرود هر نشیب و فرازِ ادا برِ دُرود نیجی آنکھوں کی شرم و حیا برِ دُرود

أو کچی بینی کی رفعت پیدلا کھوں سلام

کتنے جلوے بنٹم میں بین ٹور کے کب ہلائیں تو دفیر تھلیں ٹور کے موتیوں جیسے دنداں لگیں نُور کے جن کے کچھے سے کچھے جھڑیں نُور کے أن ستارول كى نزېت بيدلا كھول سلام 💈 🗈

الم م احدرف رمت الشعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

جوش پر آئیں جب بھی تری رخمتیں تشنگانِ جہاں پھر نہ پیاسے رہیں نُور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں وهارے بہہ جائیں جب بھی اشارہ کریں انگلیوں کی کرامت یہ لاکھوں سلام زُلف والكيل ہے شب اثر كى فتم والصحیٰ رُوئے تابندہ تر کی قسم سورہ البلد تیرے گھر کی قتم کھائی قرآں نے خاک گذر کی قسم اس کفٹِ یا کی حُرمت پیدلا کھوں سلام رُوئے کیتی سے پردے سرکنے لگے سینۂ سنگ میں دل دھڑ کئے لگے جا درِ شب میں تارے حمکنے لگے اندھے شیشے جھلا حمل و مکنے لگے جلوه ريزي دعوت بيه لا كھوں سلام عہدہ تیرہ شی جو مٹانے لگے جاند'سورج زمیں ہے اُ گانے لگے نُور بخش ایسے جلوے کٹانے لگے جس سے تاریک دل جَمگانے لگے أس جِمك والى رنگت بيدلا كھول سلام کوئی آیا نہ ایبا حسین و جمیل تمنع جس کی ہے ہر نظیر ومثیل پیگرِ نورِ وحدت ہے جسنِ اصیل بيسهيم وقشيم وعديل ومثيل جوہرِ فردِ عزت یہ لاکھوں سلام جن کی یا کیزگی عزو شانِ نبی جوحرم میں بھی ہیں ترجمانِ نبی ہم مزاجِ نبی ' ہم زبانِ نبی ہنتِ صدیق آرام جانِ نبی اس حریم برأت بیه لا کھوں سلام صابره شاكره بنتِ خير الورا صوفيه زابده حضرتِ باعثِ رشک مریم ہے جن کی روا سیدہ زاہرہ طیبہ جانِ احمد کی راحت په لاکھوں سلام مرح خوال صرف الملم نہیں ہے ترا فرش تا عرش ہے بنور صَل علیٰ ویکھو کہتا ہے کیا عاشق مضطفیٰ مجھے سے ضدمت کے قدی کہیں ہاں رضا مصطفيٰ جانِ رحمت بيدلا كھوں سلام أمام احمدرضا رمتالنديليه

Marfat.com

**\*\*\*\*\*\*** 

### مولا ناعبدالسلام شفيق (بهارت)

یہ تضمین کل دس اشعا ر پر کہی گئی ہے۔ اس تضمین کے شاعر مولانا عبدالسلام شفق صاحب ہیں اور بہتضمین آستانہ و ہلی' اپریل 1960ء کے شارے ہیں شائع ہوئی تھی۔ یہ تضمین میرے ایک بہت ہی پیارے دوست محتر م شیر محد رضوی صاحب جو'' صبح و مسا'' نعت کے حوالے سے تعاون فرماتے رہتے ہیں ، انہوں نے ملتان کی ایک لا برری سے حاصل کی تھی۔

الفاظ اور جملوں کی کیف بخشی اور اثر آفرین میں کے کلام ہوسکتا ہے ۔ لیکن دلوں کے درواز سے پروہی الفاظ دستک دیے سکتے ہیں اور مومنین کے قلوب کوگر ماسکتے ہیں جوا ہے دل سے نکلے ہول اور الی زبان سے ادا ہوئے ہوں جونعت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایا اور اس کی غلامی کے اقرار عیں ہروقت مصروف ہو! اس صورت میں ایسے سرشار محبت کا خامہ رنگین نوابن جا تا ہے اور اس کی صریر فردوس گوش کا سامان مہیا کرتی ہے۔ بیتو اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور خوش نصیب ہیں جناب شفق صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خامہ رنگین نوا کو بیتو فتی بخشی کہ ان کا خامہ کا رش نعت میں مصروف اور قرطاس پر رواں دواں میں بران کی نعت میں دا لہا نہ انداز اس غلامی کا انعام ہے۔

مولا نا عبدانسلام شفیق کا تعارف اور حالات زندگی بیژد و خفامیں ہیں'' آستانہ' دہلی ( معارت ) اپریل 1960ء کا شارہ خود بھی نہیں دیکھے سکا۔سلام رضا کے گل (10) اشعار پر کہی گئی یہ تضمین مولا نا عبدالسلام شفیق کے نام سے شائع ہوئی تھی۔

'' آستانہ' وہلی کے چند قارئین کرام ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔اگروہ توجہ فرمائیں تو مولا ناعبدالسلام شفیق کا تعارف ہمیں حاصل ہوسکتا ہے۔ ویگرار بابیعلم ودانش سے بھی گزارش ہے کہ وہ اگرمولا ناعبدالسلام شفیق کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں تو ہمیں مطلع فرمائیں۔ ہم ہمیشہ آپ کے مشکورر ہیں گے۔ م

المام احمدرضا رمتدالله عليه ١٩٥٠ ١٩٥٠

## تضمین نگار: عبدالسلام متفیق (یضمین کل (10) اشعار برکهی گئی ہے)

ماہِ بُرجِ شفاعت پہ لاکھوں سلام مہرِ اُوجِ رسالت پہ لاکھوں سلام ذاتِ عُمُخُوارِ اُمّت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام

جس کے ختم نبوت کا سہرا بندھا آ انبیاء کی امامت کا سہرا بندھا جس کے مرعفو و رحمت کا سہرا بندھا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا

أس جبينِ سعادت بيه لا ڪھول سلام

جھک گئے جن کے آگے رسول و نبی کردنِ عرش جن کے لئے خم ہوئی شانِ حق کی اسے خم ہوئی شانِ حق کی دور ہوئی سے مبلی جس کے سجد سے کو محرابِ کعبہ جھکی ان بھوول کی لطافت بیلا کھول سلام

خنگ تھیتی پہ ابرِ کرم چھا گیا آبِ حیواں اشارہ میں برسا گیا روحِ تازہ سی ہر مُردہ دل یا گیا جس طرف اُٹھ گئی دَم میں دَم آ گیا اُس نگاہِ عنایت یہ لاکھوں سلام

وہ جبیں جس کو حق کی تنجگی کہیں ۔ ذات وہ جس کو احسانِ باری کہیں جس کی مرضی کو میں کو احسانِ باری کہیں جس کی مرضی کہیں ۔ وہ زباں جس کوسب گن کی کہیں اس کی نافذ حکومت بیدلاکھوں سلام ۔ .

أس كي داد و دہش كا ہوكيا تذكرہ مُونسِ مُفلِسانُ مرجع أغنياء جو مجسم عطا ہے مجسم سخا ہاتھ جس سمت اٹھا'غنی كر ديا موج بحرِ ساحت به لاكھوں سلام

ہے شفیقِ حزیں کی دلی التجا عاضری ہو در پاک پر جب خُدا شوق سے میں پڑھوں نعتِ خیر الورا مجھے سے دربان وقدی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت بدلا کھوں سلام د

المام احدرضا رمة الشعلي بديد بديد بديد بديد بديد 190

محمد عثمان عارف نقشبندی (سابقه گورنراتر پردیش بهارت)

زیرِ نظر تضمین برسلام اعلی حفرت امام احمد رضا خال بریلوی عالی جناب محمد عثان عارف نقشبندی (گورزاتر پردیش) بھارت نے ماہنامہ استقامت ڈائجسٹ (مدیراعلی حفرت علام مظہیر الدین قادری) کے خصوصی وانمول فیمتی و کمیاب ''محمد علی بیمز'' کے لئے خصوصی فرمائش پر کھی تھی۔ الدین قادری) کے خصوصی وانمول فیمتی و کمیاب ''محمد ورمؤلف مدارج النعت (نعتیہ تحقیق احقر جب بغرض ملاقات پاکتان نعت اکیڈی کے صدر اور مؤلف مدارج النعت (نعتیہ تحقیق مقالہ) حضرتِ ادیب رائے پوری کے گھر گیا تو آپ نے سیرتِ طیبہ پریہ نایاب شاہکار مجھے مقالہ ) حضرتِ ادیب رائے بوری کے گھر گیا تو آپ نے سیرتِ طیبہ پریہ نایاب شاہکار مجھے دکھایا۔ ورق گردانی کے بعدیہ تضمینِ لطیف بھی میری نظر سے گزری۔ میں نے ادیب رائے پوری صاحب سے اس تضمین کے لئے درخواست کی اور یوں میری یہ بھی درخواست قبول ہوگئ۔

میں نے اپنے گرائ قدراستاد حضرت اختر الحامدی کے بارے میں عرض کیا ہے کہ نعت گوئی،
علم دین کے بغیرانفرام نہیں پاسکتی کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرائی جامع دین وایماں ہے۔ اس منبغ حیات ، سرچشمہ دین وایماں کے اوصاف گرائی تخریر کرنے کے لئے علوم دین کا دامن تھا منا ہوگا۔ اگر وسعت فکر ونہم کی وہاں تک رسائی نہیں تو نعت پاک کا اہتمام وانجام کما حقہ منہیں ہوسکے گا۔ ہرموضوع کا ایک اسلوب بیال ہوتا ہے۔ تاریخ کو اسلوب قصص روایات میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور فلسفہ کے لئے قصص کا اسلوب اختیار نہیں کیا جا سکتا اور فلسفہ کے لئے قصص کا اسلوب اختیار نہیں کیا جا سکتا ۔ ان طرح نعت سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک مخصوص اسلوب بیاں اورا یک خاص طرز ادا ہے۔ الفاظ کے استخاب میں دیدہ وری اور فہم و دانش میں احتیاط نہیں فرمائی ورندان کے کلام کا کیف اور دو چند ہوجا تا۔ ان کے کلام میں سرو ہو نین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ شیفتگی تو موجود ہے۔ لیکن وہ بوجا تا۔ ان کے کلام میں سرو ہو نین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ شیفتگی تو موجود ہے۔ لیکن وہ اس کے اظہار کے لئے سے اور است جہت اختیار نہیں کر جکے۔ باینہمہ ان کے جذبہ کی صدافت میں ہو ہو نہیں

محمونان عارف نقشبندی (سابقه گورنراتر پردیش) بھارت نے سلام رضا کے گل (9) اشعار پرتضمین کبی ہے۔ یہ تضمین ما بنامہ 'استقامت ڈائجسٹ کا نپور (بھارت) کے محمرع بی نمبر' میں شائع بوئی۔ مجھے یہ تضمین حضرت ادیب رائے پوری کے توسط سے حاصل ہوئی۔ محمد عثان عارف نقشبندی کی یہ تضمین ان کے نعتیہ مجموعہ کلام'' عقیدت کے بھول' میں بھی شائع ہوچی ہے۔ میرے مرتب کردہ ''لاکھوں سلام' پر ما بنامہ ''استقامت ڈائجسٹ' اکتوبر شائع ہوچی ہے۔ میرے مرتب کردہ 'کا کھوں سلام' پر ما بنامہ ''استقامت ڈائجسٹ' اکتوبر شائع ہوچی ہے۔ میں طیش صدیقی کا طیش بھرامضمون پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔

المام احدرضا رحمة القبطي 会会会会会会会会会

#### تضمین نگار:عثمان عارف نقشبندی (میضمین نگار:عثمان عاربر کہی گئی ہے) (میسمین کل (9) اشعار پر کہی گئی ہے)

راز دارِ حقیقت پہ لاکھوں سلام رہنمائے طریقت پہ لاکھوں سلام تاجدارِ شریعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام

فرِ انسال کی عظمت پہ لاکھوں سلام ان کے ایٹاروخدمت پہلاکھوں سلام ان کی ہر اِک مصیبت پر لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام

أف! قیامت کا منظر' پناہِ خدا ہوش بھرے ہوئے سب کے محشر بیا شانِ رحمت کا کہنا ہی کیا مرحبا جس طرف اُٹھ گئی دَم میں دَم آگیا اُس نگاہِ عنایت یہ لاکھوں سلام

مالکِ فرش و عرشِ عُکیٰ پر وُرود ان کے کردار کی ہر ادا پر وُرود پاکبازی نُورِ خُدا پر وُرود نیجی آنکھوں کی شرم و حیا پر وُرود باکبازی نُورِ خُدا پر وُرود نیجی آنکھوں کی شرم و حیا پر وُرود

اُو کچی بینی کی رفعت پیدلا کھوں سلام

کیا جمالِ محمہ ہے ٹانی کہاں جہرۂ پاک قُر آں کا ترجُماں خندۂ مصطفیٰ محمل بڑا گلستاں بیلی گلِ قدس کی پتیاں اُن بول کی نزاکت پہلاکھوں سلام

جس کی خاطر دعا کی' سخی کر دیا دین و دنیا کے عم ہے' بری کر دیا پہشم الطاف ڈالی' ولی کر دیا ہاتھ جس سمت اٹھا' غنی کر دیا موج بحر ساحت بدلاکھوں سلام

برزم میلاد کی دھوم صَلِّ عکی ہے زمیں تا فلک ہُور کا سلسلہ بیٹھو عارف ادب سے سنو بیہ صدا مجھے سے خدمت کے قدی کہیں ہال رضا مصطفیٰ جانِ رحمت بے لاکھوں سلام

المام احمدرضا رمزاشي 会会会会会会会会

Marfat.com

# صوفی مسعوداحمدر بهبرمحبو بی چشتی تشمیری ضیائی کراچی ـ پاکستان

صوفی مسعود احمد رہبرمجبو بی چشتی تشمیری ضیائی' کسان الحسّان حضرت علّا مه ضیاء القادری بدایونی رحمة الله علیه سے شرف تلمذر کھتے ہیں۔ شاعر موصوف کواللہ تعالیٰ نے خوش گلوئی وخوش سخنی جیسی ہردونعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔صوفی رہبرصاحب کا نعتبہ کلام پرمشمل ایک مجموعہ' مجموعہ' نعت ' 1955ء کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔افسوں کہ اس مجموعہ کا ایک بھی نسخہ میترینہ آ سکا۔ صرف ایک عددنسخہ شاعر موصوف کے پاس موجود ہے آپ کی مستقل رہائش شاہ فیصل کالونی

نعت مصطفی صلی الله علیه وسلم کی نگارش و وقعی تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے۔اس راہ کی معمولی کی لغزش موجب عصیان و خذلان بن جاتی ہے۔شریعت نے جوحدودمتعین کو دیئے ہیں ان حدود ہے قدم باہر نہیں رکھا جاسکتا نعت نگاری ان ہی قیود کے باعث ایک دشوار گزار مرحلہ ہے۔علوم دین بنوفیقِ البی اس راہ میں رہنمائی کرتے ہیں اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوں ہور ہی ہے کہ صوفی مسعود احمد زہبر صاحب محبو الع چشتی تشمیری نے اسی رہنمائی ہے اس راستے کو طے کیا ہے۔ان کا کلام جذبہ کی صدافت سے مالا مال ہے اور کیوں نہ ہوکہ بغیراس متاع بہ بہا کے نعت نگاری سرانجا منہیں پاسکتی۔

صوفی رہبرچشتی نے سلام رضا کے کل (7) اشعار پرتضمین کہی ہے۔سب سے پہلے یہ تضمین برسوں فوٹو اسٹیٹ صفحہ پرتقتیم کی جاتی رہی۔ بعدازاں پیضمین'' گلدستہ محبوب'' مرتب عبدالستّار رہبری میں شائع موئی۔اس پر سال اشاعت موجود نہیں۔گلدستہ محبوب انجمن رہبر اسلام (برائج )خان پور پاکتان کے زیرِ اہتمام ثالع ہوئی۔

صوفی رہبرچشتی کا تیسرانعتیہ مجموعہ کلام''رہبر رہبراں''/1993ء میں کراچی ہے شاکع ہوا۔جس کی اشاعت کا اہتمام صوفی رہبرچشتی کی قائم کردہ تنظیم مرکزی اعجمن رہیرِ اسلام · یا کستان کراچی نے کیا تھا۔

صوفی رہبرچشتی کاتفصیلی تعارف وخد مات در کار ہوں تو احقر کا مرتب کر دہ اوّ لین تذکر ہ '' کراچی کے نعت گو''/1994ء کامطالعہ ضرور فرمائیں۔'

> أمام احمدرضا رمتالله عليه **\*\***

#### تضمین نگار: صوفی رہبرچننی ضیائی (یضمین نگار: صوفی رہبرچننی ضیائی (میضمین کل (7) اشعار پر کہی گئی ہے)

مصطفیٰ نو رِ وحدت بیه لا کھوں سلام مصطفیٰ خسنِ فطرت پیه لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیہ لا کھوں سلام مصطفیٰ شانِ قدرت بیه لاکھوں سلام يبه لا کھوں سلام مسمع بزم مدایت رت نے کونین کوجس کا صدقہ دیا وه جو آيا تو ہر سُو اُجالا ہوا کل جہاں مِلک اور بھو کی روتی غذا کیا کہوں اس شہنشاہ کا ماجرا اس شکم کی قناعت بیہ لا کھوں سلام وہ شہنشاہِ کونین ہے بالیقیں اس کے جیسا کہاں ہم نے یا یا حسیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ تہیں وہ محمد ہے محمود صادق امیں شاه کی ساری اُمنت بیدلا کھوں سلام ابر رحمت کا کونین بر چھا گیا میکتیں دونوں عالم میں برسا گیا جس طرف أتھ گئی دم میں دم آگیا یانے والا مرادیں ہر اِک یا گیا أس نگاہِ عنایت یہ لا کھوں سلام جس کے قدموں تلے جاند بھی بے گماں جو ہو نُورِ خُدا اس کا ٹائی کہاں

بال کے ملا ہوں سے جاند کی ہے ماں جو ہو در طدہ ہی کا کار ہی ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں تنگی میلی گل قدس کی پتیاں تنگرہ ہے جس کا گلستاں گلستاں گلستاں گیاں اُن لبول کی نزا کت یہ لاکھوں سلام

جس نے اُمنت کی خاطر ہر اِک غم سہا جس کے دستِ کرم سے ہے دریا بہا جس کو حوروں نے جست کا دولہا کہا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا

أس جبين سعادت پيدلا كھون سلام

اعلیٰ حضرت ہیں احمد رضا خال رضا ہل رضا اہلِ سنت کی جال ہے رضا دیکھو رہبر ہوئے زمزمہ خوال رضا ہم سے خدمت کے قدی کہیں ہال رضا مصطفیٰ جانِ رحمت بدلا کھول سلام

المام احمدرضا رحمت القبلي 会会会会会会会会

طاہر حسین طاہر سلطانی ۔ کراچی ۔ پاکتان

1989ء میں طاہر سلطانی نے''مدینے کی مہک' (پہلانعتیہ مجموعہ کلام) سے اپنے سفرِ نعت کا

آغاز کیا۔1996ء میں انہیں''خزینہ کھ''(حمدیدانتخاب۔404شعراء کی حمدیں)عطاہوا۔

1997ء میں طاہر سلطانی نے ''نعت میری زندگی''( دوسرا نعتیہ مجموعہ کلام ) کا اعلان کر دیا۔

1997ء میں ہی شعبۂ حمد میں''اذانِ دیر'' (غیرمسلم شعراء کا انتخاب حمد ) بھی سائی دیئے

کگی۔1998ء سے''جہانِ حمر'' (حمد بیہ کتابی سلسلہ ) صفحہ قرطاس پر منتقل ہونے لگا۔2000ء

میں''حریمِ ناز میں صدائے اللہ اکبر' (شاعرات کا اوّلین انتخاب حمد) مشام جاں کومعظر کرنے

کگی۔طاہرسلطانی کو 1996ء میں خزینهٔ حمد کیا عطا ہوا کہ انہوں نے 2000ء میں ''حمد میری

بندگی'' (جمدیه مجموعه کلام) کوزندگی بنالیا حمدیه کیفیات میں فراوانی ''انتخابِ مناجات' (قدیم و

جدید پُراژانتخاب مناجات) کی صورت میں 2003ء میں ظاہر ہوئی۔

خزینهٔ حمد،اذانِ دیر جہانِ حمد،صدائے اللہ اکبر،حمد میری بندگی اورا نتخابِ مناجات کے قش جب رُوح پر ثبت ہو بھے تو مارج 2004 ہے۔ 'ارمغان حمر' (اوّلین ماہنامہ حمر) کاظہور ہونے لگا۔طاہرسلطانی کے روز وشب ''جہانِ حمر''اور''ارمغانِ حمہ ہے معمور ومنو رہیں۔

''اردوحمه کاارتقاء''2004ء(صاحب کتاب حمد گویان اُردوکا تذکره مع انٹرویوز) درحقیقت طاہرسلطانی کی حمد بیاد ب سے ستجی اور سلسل رفافت کاواضح ثبوت ہے۔

طاہرسلطانی شعبہ حمد ونعت میں گرانفذرخد مات کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔طاہر سلطانی کی نعتوں میں سادگی کاعضر غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہان کی نعتیں عام طور پرشہرت ہے ممكنار موتى ہيں۔سادگی کے جوہر سے آشنا ہیں اس لئے بیان میں دلکشی پائی جاتی ہے۔ نعتِ رسول صلى الله عليه وآله وسلم كے سائے ميں حمديدادب ميں بھى نماياں ترين كار ہائے نماياں انجام

و ہے رہے ہیں۔روز وشب کا ہر لمحدو ہرساعت حمد ونعت سے عبارت ہے۔

پر12،مارچ2002ء میں کہی گئی تھی۔ اِ

> أمام احمدرضا رمتالله

## تضمین نگار: طاہر سلطانی (یضمین کل (6) اشعار پر کہی گئی ہے)

ایسے میرِ سخاوت یہ لاکھوں سلام آفابِ رسالت بيه لا كھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت بیه لا کھوں سلام اے خوشا أن سے نسبت بيدلا كھوں سلام يه لا کھول سلام تشمع بزم بدایت رنگ جس کا ہراک رنگ یہ جھا گیا حمد کرنے خدا کی بیہ کون آگیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا زندگی کا ہر اک راز سمجھا گیا اس نگاہِ عنایت پیہ لاکھوں سلام خلق و ایثار دل میں سانے لگے بول وحدت کے کانوں میں آنے لگے جس ہے تاریک دل جگمگانے لگے جن کی آمد سے سب عم طھکانے لگے أس جيك والى رنگت بيدلا كھوں سلام جن کو اللہ نے دی ہے اپنی زبال انبياء رحمت تیلی تیلی گل قدس کی پتیاں وه كلام خدا اور وه شيري بيال أن لبول كى نزاكت بيدلا كھول سلام جو بلا حکم رب بات کرتا نہیں اییا صادق امیں ہم نے ویکھا نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں بے خبر جو غریبوں سے رہتا تہیں شاه کی ساری امت بیدلا کھوں سلام خوشبوؤں سے معطر گلتاں رضا ان پیقربان میرے دل و جاں رضا مجھے سے خدمت کے قدیمی کہیں ہال رضا خاص سرکار کا ہے ہی احسال رضا مصطفیٰ جانِ رحمت بیدلاکھوں سلام

الم م احمد رضا رمت الشعليه 会会会会会会会会

# امام نعت گویان اُردو مولا نااحمد رضاخان کی شاعری میں حمد ومناجات

طاہرسلطانی

امام المسنّت مجد دوین و ملّت مولانا احمد رضا خال بریلوی کواردو نعتیدا فرب میں وہ مقام حاصل ہے جو مقام عربی میں حضرت حتان بن ثابت جمعرت عبداللہ بن رواحہ امام بوحیری فاری میں شخ سعدی مولانا جاتی و غیرہ کو حاصل ہے۔ مولانا احمد رضا خال کی نعتیہ شاعری کے بارے میں ناموراہل قلم کے مضامین و مقالات رسائل و جرائد کی زینت بغتے رہتے ہیں۔ مولانا کا مجموعہ نعت ' حدائق بخش ' کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کا کلام ہر خاص و عام میں کیسال مقبول ہے۔ حدائق بخشش کے مطابع کے دوران میسوال دامن گیردہا کہ مولانا کے مجموعہ کیسال مقبول ہے۔ حدائق بخشش کے مطابع کے دوران میسوال دامن گیردہا کہ مولانا کے مجموعہ کلام میں اردو حمز ہیں ہے۔ البتہ اُن کے مجموعہ میں ایک مناجات شامل ہے جو بہت مقبول ہے اور آئی گھر گھر اس مناجات کا ورد کیا جاتا ہے ناس کے علاوہ ان کی نعتیہ شاعری میں ذکر خدا کشر سے ساتا ہے۔ ہم نے آپ کے لئے حضرت احمد رضا کی نعتیہ شاعری میں ذکر خدا اس خات ہے کہ جن میں حمد کی خوشبو اور حمد کا رنگ نمایاں ہے لیکن پہلے امام المبنّت کی ایک استخاب کیا ہے کہ جن میں حمد کی خوشبو اور حمد کا رنگ نمایاں ہے لیکن پہلے امام المبنّت کی ایک مناجات بوزبان وی عام ہے۔ الیم منفر دو میکا مناجات اردوتاری میں شاید ہی ہیں۔ مناز بات جوزبان وی عام ہے۔ الیم منفر دو میکا مناجات اردوتاری میں شاید ہی ہیں۔ منابع منا ہام المبنّت کی ایک مناجات بیں پندرہ اشعار ہیں ہرشعرا کیک مکمل جامح و عاکی علیات کو سیلہ پیش کر رہے ہیں خدکورہ مناجات میں پندرہ اشعار ہیں ہرشعرا کیک مکمل جامح و عاکی علیات کو سیلہ پیش کر رہے ہیں خدکورہ مناجات میں پندرہ اشعار ہیں ہرشعرا کیک مکمل جامح و عاکی کا حکورت کیا کو کا کی حضورت رضا کو کا کی کھورہ مناجات میں پندرہ اشعار ہیں ہرشعرا کیک مکمل جامح و عالم کا کھورہ کیا کہ کا کھورہ کو کا کی کھورہ کو کو کھورہ کو کو کو کو کو کھورہ کیا کہ کو کھورہ کو کا کی کھورہ کو کھورہ کو کو کھورہ کو کھورہ کو کو کو کو کھورہ کو کو کھورہ کو کو کھورہ کو کو کھورہ کو کھورہ کو کھورہ کو کھورہ کو کھورٹ کو کھورہ کو کھورہ کو کھورٹ کو کھورہ کو کھورٹ کو کھورٹ کو کھورہ کو کھورٹ کو ک

المام احدرضا رمتاشعي 会会会会会会会会

Marfat.com

یا الہی ہر مگلہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو

سجان اللّٰد کتنی خوبصورت دعا ہے ایسی دعا کہ گویا کہ ریجی میرے دل میں ہے۔

یا البی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار کسن مصطفے علیہ کا ساتھ ہو

یہ بڑی اہم دعا ہے کیوں کہ نزع کا وفت بڑا تھن ہوتا ہے اس لیے بزرگانِ دین یہ دعا فرماتے ہیں کہ یااللہ خاتمہ ہالخیر ہو۔

> یا الہی گورِ تیرہ کی جب آئے سخت رات ان کے بیارے منہ کی صبح جانفزا کاساتھ ہو

امام نعت گویانِ اردو کی بید عابھی اہمیت کی حامل ہے کہالٹدر بالعزت ہم سب کوعذ ابِ تبر سے محفوظ رکھے۔

> یا الہی جب بڑے محشر میں شورِ دار و سمبر امن دینے والے بیارے بیشوا کا ساتھ ہو

رو زِ محشر تفسی ہوگی وہاں کوئی کمی کونہ پہچانے گا ہر فرد کو اپنی فکر ہوگی۔ا کمال کا حساب تو بہر حال دینا ہی ہوگا۔ گر رحمت عالم کو اپنی اتست کی بخشش کی فکر ہوگی۔اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے بیارے نبی آنخضرت اللہ کے اور طفیل اتست محمد بیری بخش دے گا۔ (انشاءاللہ)

یا الہی جب زبانیں باہر آئیں بیاس سے صاحب کوڑ شہ جود و سخا کا ساتھ ہو

جب سورج سوانیزے پر ہوگا .....تو پھرغور کریں کہ انسان کا کیا حال ہوگا ایسے کزے وقت

#### Marfat.com

میں ساقی کوڑ علیہ جام کوڑ ہے لوگوں کی پیاس بھا ئیں گے۔اللّٰدرتِ العزت ساقی کوڑ کے دستِ مبارک ہے ہم سب کوجام کوڑ عطافر مائے۔ ( آمین ) یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر

سید بے سامیہ کے ظلِ لوا کا ساتھ ہو

یا آلی گری محشر سے جب بھڑکیں بدن

وامن محبوب علیہ کی مصندی ہوا کا ساتھ ہو

مولا نا احمد رضا خال بربلوی کوحضور انورهایاته کی امّت کی فکر ہے اُن کی بیدعا ایک خاص اثر

رکھتی ہے۔ مولا ناکومعلوم ہے اتمت محمد میمل میں کمزور ہے تب ہی انہوں نے بیدعا کی ۔

يا اللي نامهُ اعمال جب تطلع لكيس.

عيب يوش خلقِ ستّارِ خطا كا ساتھ ہو

اور جب انسان اینے عصیاں پرنا دم ہوگااور جب اس کی پلکوں پراشکوں ہے جراغاں ہوگا۔

اليے ہی، فت کے ليے حضرت احمد رفضا کی ايک اور خوبصورت دعا ہے

يا اللي جب ببين أيمين حماب جرم مين

ِ اُن تَبَسَمُ رَبِيرَ ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو

اور جب ہم سے حساب لیا جائے گا، جب ہماری جا بیجا غلطیاں ہمیں رلائیں گی۔

اس دفت کے لیے امام نعت گویان اُردونے ایک عمدہ دعافر مالی جوان کا ہی صلہ ہے۔

يا اللي جب حساب خنده بيجا زلائے

چشم گریان شفیع مرتضیٰ کا ساتھ ہو

اعلیٰ حضرت کومعلوم تھا کہ امنت محمد میمل صالح انجام دینے میں کمزور ہے۔ ہماری بے با کیاں ا

ہماری ہوئِ زر، ہماری منافقت ہماری اپنوں سے نفرتیں، غیزوں سے دوسی جیسے معاملات ضرور

رنگ دکھائیں گے۔ای تناظر میں آپ فرماتے ہیں۔

أمام احمد رضا رمتالله عليه **ሲሲሲሲሲሲሲሲ** 

یا الی رنگ لائیں جب مری بے باکیاں اُن کی بیجی تیجی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یل صراط ہے گزرنا بہت مشکل مرحلہ ہو گا خاص طور ہے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے۔ لٰ حضرت نے اس حوالے سے ایک خاص دعا فر مائی ۔ يا اللي جب چلول تاريک راهِ پُل صراط آ فنآب ہاتمی نورالہدیٰ کا ساتھ ہو ۔ اُزِحشر کی مشکل ترین راہوں پر چلناسرِشمشیر پر چلنے کے مترادف ہےامام اہلسنّت فرماتے ہیں۔ یا الی جب سرِ شمشیر بر چلنا بڑے رتِ سلِم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو مقطع د عاوُں کی قبولیت کےحوالے سے پُراژشعرد یکھیں۔ یا اللی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب سے آمیں ربنا کا ساتھ ہو نظع میں اینے لیے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ <sub>ہ</sub>ے یا الہی جب رضا خوابِ گراں سے سر اٹھائے دولية، بيدار عشقِ مصطفع عليه كا ساته مو الله كَى ذِات بابركات سے اميد ہے كەرب كائنات اينے آخرى نبي آنخضر يتعليك كے طفيل الانااحمد رضاخان کی ساری دعا ئیں قبول ومقبول ہوں گی۔ ا مام نعت گویان اُردو کی معرکته الا را مناجات کے بعد اب ہم آپ کی خدمت میں اُن کے وہ تاربیش کررہے ہیں جن میں حمد ومناجات کارنگ نمایاں ہے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی

المام احمدرضا رمت القعلي 会会会会会会会会会

کہیں تو وہ جوشِ کن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے

بے شک اللہ تبارک و تعالی کی ذات بے نیاز ہے اور ہر تتم کی بردائی اس کے لیے ہے۔ کیا بنا نام خدا اسرا کا دولھا نور کا سر یہ سیرا نور کا بر میں شہانہ نور کا واقعة معراج كى جانب اشاره ہے كه بيرسب اہتمام اللدرت العزت كا خاص كرم ہے۔ خلق، نو کیا کہ ہیں خالق کو عزیز ملیحھ عجب بھاتے ہیں بھانے والے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مالک ارض وسا کوسر و رِانبیا علیہ ہے حدعزیز ہیں۔ شانِ خدا نه ساتھ دے اُن کے خرام کا وہ باز سدرہ سے تا زمیں جے زم سی اک اڑان ہے خداكى شان د يكھيئے كه أيين محبوب الله كوايك بل ميں فرش سے عرش بر بلاليا۔ ۔ نہ ہو مایوی آتی ہے صدا گورِ غریباں ہے نی علی است کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے فضاحت ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے جو اُن ک راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے اس ایک نعمت برہم سب اللہ تبارک و تعالی کاجتنا بھی شکراوا کریں کم ہے کہ رب نے بميں ایک عظیم تمخوار نبی ایت عطا کیا۔ جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگیا ایسے پیارے سے محبت آب در گاہِ خدا میں ہیں شفاعت بالوجابت شيحيح ہاں

وے خدا ہمت کہ سے جان حزیں . آب عليه ير وارس وه صورت سيجيح ويخضرت علينية كابار كاوخداوندي مين اعلى مقام كاذكراور بيمرالله جل شانهُ سي جمت كي طلب اور اس خوا ہش کا اظہار کہ آ ہے تاہی کے جان حزیں کوواریں۔ کہ یہی ایمانِ کامل کی نشانی ہے۔ ہم جائیں اور قدم سے لیٹ کر حرم کیے سونیا خدا کو تجھ کو بیہ عظمت سفر کی ہے ایک یا کیزہ خواہش کے ساتھ ساتھ رہے ذوالجلال کی دحدا نبیت وعظمت کا اقر ارکیا گیا ہے۔ الله اكبر اييخ قدم اور بيه خاك پاك حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے اللہ جانتا ہے کہ نتیت کدھر کی ہے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس بر نثارِ جانِ فلاح و ظفر کی ہے بے شک اللّٰدعرّ وجل انسان کی نبیت کواچھی طرح جانتا ہے اور ہمیں ہر گھڑی رب کاشکرا دا کرنا جا ہے۔ خدائے قہار ہے غضب بر کھلے ہیں بدکار ہوں کے دفتر بحالو آکر منتع محشر تمہارا بندہ عذاب میں. ہے كريم اين كرم كا صدقه لعيم ب قدر كو نه شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے یارب رضا نہ احمر یارینہ ہو کے جائے ہے بارگاہ تیرے صبیب اُبَر کی ہے

امام احمدرضا رمتالشعلي ١٠٥ ١٥٠ ١٥٠ ١٠٠

.....☆.....

رت کریم کی بارگاہ میں عاجزی وانکساری ہے رب کے کرم کاصدقہ مانگ رہے ہیں کہ رضاہے حساب و کتاب نه کرنا ، رضا بھی کوئی حساب میں ہے ہے ملکِ خدا یہ جس کا قضہ ميرا ہے وہ كامكار آقا علاق رب کا ئنات کی حمد کا ایک منفر دانداز که الله جسے جا ہے جیسے نواز ہے۔ مومن أن كا كيا ہوا اللہ اس كا ہوگيا كافر أن علي الله سے كيا چرا الله سے وہ چر كيا قرآن وحدیث کے مفہوم کودککش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ الله الله بي علو خاص عبديت رضايي بنده ملنے کو قریب حضرت قادر گیا ہ مفہوم آ گے گزر <u>ج</u> کا ہے ....جمدونعت کا امتزاق نمایاں ہے۔ خداً کن رضاع حالت میں دو عالم خدا حابتا ہے رضائے محم علیہ حمد ہاری بیان کرنے کے بعد نعت مصطفیٰ بیان کی گئی ہے۔ قر آن تکیم میں اللّٰدرتِ العزبة فرمار ہاہے کہ . رسول الفينية جودي وفاليالواورجس منع فرما كين بازر جو م صلیقه برائے جناب جنابِ اللي برائے محمہ علاقتہ ي شك جب كونى الله كريم كابوجاتا بوق بمررب كائنات اس كابوجاتا بـ میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نبت

المام احمدرضا رحة الله عليه ١٠٥٨ ١٥٠ ١٥٠٨ ١٠٠٨

بير آلِ خدا وه خدائے محمد عليات

خدا اُن کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو المنكمين بن محو بقائے محمد عليہ حمدونعت کا پہلونمایاں ہے بیمفہوم بھی آ گے گزر چکا ہے۔ ہے کلام البی میں شمس وضحیٰ ترے چیرہ نور فزا کی فشم قسم شب تار میں راز بیرتھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی فتم وہ خدا نے مرجبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہاترے شہرو کلام و بقا کی قشم ما لک ارض وسا کی عظمت و بزرگی بیان کرنے کے بعد نبی آخوانیک کی نعت کا در دکیا گیا ہے۔ واضح رہے جناب احمد رضااین شاعری میں قر آن مبین اوراحادیث کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ بھر کے گلی گلی تباہ تھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری محلی سے جائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ علیہ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نانے دوا اٹھائے کیوں

حمد و نعت کارتک صاف ظاہر ہے۔ گرتو فیق خداوندی حاصل ہوجائے تو پھران تلفیق کی گل میں نن و سراذ ال دے وگرنہ تھوکریں کھانے کاام کان ہے۔

اللہ کبا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ علیہ نے دریا بہا دیئے ہیں ہمارا ایمان کامل ہے کہ اللہ کریم حضور پر نورعلیہ کے صدیقے میں امت محمد میہ کوجہنم کی آگ ہے محفوظ رکھے گا۔

بخدا خدا کا یمی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو رہاں ہیں ہے ہوجو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو دہاں نہیں تو وہاں نہیں

المام احدرضا رمتناشناي ١٠٥٠ ١٠٥٠ ١٠٩

رب ذوالجلال کی بارگاہ تک رسائی کے لیے صرف ایک بی دربار ہے اوروہ ہے دربار رسالت آب ملک بھائے ہے۔

بھین خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ

کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو
شانہ ہے چنج قدرت ترے بالوں کے لئے

کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سنوارے گیسو
حمدونعت کا پہلونمایاں ہے آپ علی جس کی سے گزر جاتے وہ گی مہک جاتی کیوں کہ قدرت کی مختاتی ہی منشاتی۔

حمدونعت کا پہلونمایاں ہے آپ علی جس کی سے گزر جاتے وہ گی مہک جاتی کیوں کہ قدرت کی منشاتی۔

ایما گمال دے اُن کی والا میں خدا ہمیں دو ہو ہو ایمان کر کیم اللہ کتے ہو ہو اور ایک محبت کے اپنی خبر کو خبر نہ ہو ہو کی کر کیم اللہ کتے ہا گیزہ خیالات ہیں۔

مجان اللہ کتے ہا گیزہ خیالات ہیں۔

دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی علیہ بیت کے دولہا ہمارا نبی علیہ بیت کے دولہا ہمارا نبی علیہ بیت کی خدا ایک ہے دیے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی علیہ بیت کی خدا ایک ہے دیے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی علیہ بیت کے دولہ بیت کی خدا ایک ہے دیے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی علیہ بیت ہے دیے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی علیہ بیت ہے دیے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی علیہ بیت ہے۔

الله جال الله العالمين ہے و آن علي الله المين ہے۔

دل کو اُن علي ہے خدا جدا نہ کرے

دل کو اُن عليہ ہے خدا جدا نہ کرے

برورانبیا علیہ کی محبت میں یارگاہ رہ العزت میں دعائیہ انداز

اللہ اللہ کے نبی علیاتی ہے۔ فریاد ہے نفس کی بدی سے

المام احمدرضا رمت الشنلي 会会会会会会会会会

Marfat.com

نفس کی برائیوں ہے بیخے کے لیے کمیا گیا استغاثہ ومناجات۔

آج عيدِ عاشقال ہے گر خدا جاہے کہ وہ

ابروئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے

وسعتیں دی ہیں خدا نے دامنِ محبوب علیہ کو

جرم کھلتے جائیں کے اور وہ چھیاتے جائیں کے

(حمد ونعت) خالق كائنات نے دامنِ محبوب علیہ میں دونوں جہانوں كی نعمتوں اور رحمتوں كوسموديا

ہے۔خوش بخت ہیں و ہلوگ جودامن مصطفیٰ علیہ ہے وابستہ ہیں۔

مدینے کے نطے خدا تجھ کو رکھے

غریبوں فقیروں کو تھہرانے والے

تو زندہ ہے ۔واللہ تو زندہ ہے واللہ

مرے پھم عالم سے حبیب جانے والے

حمد ونعت کا پہلونمایاں ہے۔ ہماری آنکھوں سے حصیب جانے والے سرورانبیا علیہ زندہ و جاوید

میں اور اس میں ذرہ برابرشک کی گنجائش نہیں ہے۔

اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں

یہ خاک تو سرکار علیہ سے شغا ہے ہمارا

جب حكم ربى ہے ہمیں سپر دِ خاك كيا جائے گاتب ہمیں آنخضرت علیہ كا دیدار نصیب ہوگا (انثاءاللہ)

اوریبی ہم غلاموں کے لیے تمغهٔ اعزاز ہوگان

توصیف خدائے ذوالجلال اور مدح رسول اکرم علیہ کامنفر دانداز۔

حمر میں قدرت کاملہ بیان کی جارہی ہے اور وسیلۂ حضور پر نورعلی کے ذریعے شفاعت کی

درخواست کی جارہی ہے۔

مطلع میں بیہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف اُن ملی کے مسائی ہے صرف اُن ملیک کی رسائی ہے

پاک پروردگار کی شم کھا کراس بات کا اقراراس یقین کامل کے ساتھ کیا جار ہاہے کہ روزمحشر صرف سرورانبیاء آنخضرت علیاتی میں گنهگاروں کی شفاعت فر مائیں گے۔

الله رے تیرے جسم متور کی تابشیں اے جان جان جان کھیے اے جان جان میں جان تجل کہوں تھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کردیا خالق کا بندہ خلق کا آقا علیہ کہوں تھے ،

فرمان رسالت ما سائلی ہے کہ اللہ عزوجل نے سب سے پہلے اپنے نور سے میر سے نورکوخلق کیا۔
اللہ رب العزت نے اپنے کام کو آپ علی ہے کہ اللہ کے اللہ الطہر پرنازل فرمایا۔ یہ وہ کام ہے کہ جس کے بار سے میں حاکم الحاکمین کا ارشاد ہے کہ اگرا ہے پہاڑ پرنازل کیا جاتا تو وہ ریز ہ ریز ہ ہوجاتا ہے۔ شک آپ علی کہ اللہ کے بند ہے تو ہیں مگرہم جیسے نہیں وہ ہم سب کے لیے رحمت و نجات کا بے شک آپ علی اللہ کے بند ہے تو ہیں مگرہم جیسے نہیں وہ ہم سب کے لیے رحمت و نجات کا زریعہ ہیں وہ صاحب شق القمر ہیں۔ وہ محن انسانیت ہیں ذریعہ ہیں وہ صاحب شق القمر ہیں۔ وہ محن انسانیت ہیں فرائے ہیں وہ صاحب شق القمر ہیں۔ وہ محن انسانیت ہیں فرائے ہیں وہ صاحب شق القمر ہیں۔ وہ محن انسانیت ہیں فیرائی رحمت القد علیہ کے ندائے بعد دبی کیا واعلیٰ ہیں ہم مناقد کا اختیام مولا نا احمد رضا خاں قادری برکاتی رحمت القد علیہ کے اس بیان برکر رہے ہیں کہ۔

لیکن رضا نے ختم سخن اس په کردیا خالق کا بندہ خلق کا آقا علیاتی کہوں تھے

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

# مولانا احدرضاخال بربلوى كافارسى نعتبه كلام

# ڈ اکٹر انعام الحق کوٹر (کوئٹہ)

فاری بغات میں نعت کالفظ مطلق وصف اور شائے رسول کیا ہے۔ خیات اللغات میں '' تعریف و وصف کردہ از منتخب' کے بعد مصنف نے لکھا ہے کہ '' اگر چہ لفظ خیات اللغات میں '' تعریف و وصف کردہ از منتخب' کے بعد مصنف نے لکھا ہے کہ '' اگر چہ لفظ لغت بمعنی مطلق ستائش وشائے رسول میں ہے آ مدہ الغت بمعنی مطلق ستائش وشائے رسول میں ہے آ مدہ است '' فرسنگِ آ نندراج کے مصنف نے بھی غیاث اللغات ہی کے مفہوم کو پیش کیا ہے۔

نعت میں گویاوہ ذات گرامی مقصود ہے جووجہ تخلیقِ کا ئنات تھہری جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ 'اے حبیب!ا کرہم تھہیں پیدانہ کرتے تو اس کا ئنات کو بھی پیدانہ کرتے ''۔ مزیدار شانہ باری تعالیٰ ہے۔ مزیدار شانہ باری تعالیٰ ہے۔

ورفسعسنسا لک ذکسرن (اورہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کورفعت بخشی) پارہ ۱۰۰۰ الانشراح : ۲۰۰۰)۔

قد جاء کے من المله نور و کتب مبین (ماکدہ:۱۵) بنگ الله کا طرف ت تمہارے پاس نور آیا اورروش کتاب یہاں حضور سیدعالم کولفظ نور سے تعبیر فرمایا گیا ہے، کیونکہ آپ الله کا دور ہوئی اور راوح کی نشاندہی ہوئی۔

وانک لعلی خلق عظیم (اور بِ ثُکتم بر بِ خَاتَر بِهو (القلم: ٣) یا ایها النبی انا ارسلنک شاهدا و مبشرا و نذیر ا ٥ و داعیا الی الله باذنه و سراجاً منیره - (اب بی بم نے تجھ کو بھیجا گرانی والا گواه اور خوشخری سائے والا اور

#### Marfat.com

ڈرانے دالا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے علم سے اور چمکتا ہواج اغ ۔الاحزاب: ۲۵ سے ۳۷)

قیامت کے دن جب تمام مخلوقات کوختم کردیا جائے گاتو کوئی کسی کا ذکر کرنے والا نہ ہوگا گراللہ
کے صبیب کا ذکر اس وقت بھی ہور ہا ہوگا کیونکہ آپ تابیق کا ذکر کرنے والا خود خدا ہے جوجی وقیوم
ہے ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا وعدہ ہے۔

بریلوی کہتے ہیں۔

ہوں اپنے کلام سے نہایت مخطوظ ۔ یجا سے ہے المئة للد مخفوظ ۔ یجا سے ہے المئة للد مخفوظ فرآن سے میں نے نعت گوئی کیمی فرآن سے میں نے نعت گوئی کیمی لیعن رہے ادکام شریعت سلحوظ ایک دوسرے متام پر نعت گوئی کے متعلق فرماتے ہیں۔ ایک دوسرے متام پر نعت گوئی کے متعلق فرماتے ہیں۔

"خفیفتانعت شریف لکھنا بردامشکل کام ہے۔ جس کولوگوں نے آسان سمجھلیا ہے۔ اس میں تلوار کی دھاری چلنا ہے، اگر بردھتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے اور کمی کرتا ہے تو تنقیص ہوتی ہے۔ البتہ تدا آسان ہے کہ اس میں صاف راستہ ہے، جتنا چاہے بردھ سکتا ہے۔ غرض جمد میں اصلاً حد نہیں اور نعت شریف میں دونوں جانب سخت حد بندی ہے۔"

نعت ایک ایسافر را بعدا در وسیلہ ہے۔جس میں سرور کا کنات وفر موجودات حضرت خاتم العبین منافقہ کی تعلیمات اور اُس کے شمرات صفحہ قرطاس پر مرتسم ہوتے ہیں۔اس ہدف اور آدرش کے میافتہ کی تعلیمات سے کما حقہ مندول کی خاطر سخنور کے لیے امام الانبیاء حضور پاک سرور کا کنات میں کے کی تعلیمات سے کما حقہ

المام احدرضا رمة التدلي 会会会会会会会会会会

بہرہ ورہونا اوراشعار بیں سمونے پر پوری دسترس رکھنا ضروری ہے۔نعت کو کے لیے یہ بھی اہم ہے کہ وہ تعلیمات مقدس اور مقصود نوق سے کواس اسلوب سے ضبط تحریر بیس لائے کہ ایک طرف لطافتِ شعر برقر ارد ہے اور دوسری جانب حقیقت احوال روزِ روشن کی طرح عیاں ہوجائے۔

حفزت امام احمد رضا بریلوی رحمته الله علیه کا فاری نعتیه کلام ان امداف پر پورا اتر تا ہے۔ وہ
ا و ہیت اور نبوت کے فرق کو گذشہ و نے نہیں دیتے ۔ قرآن کریم ،حدیث شریف اور سیرت النبی
صلی الله علیہ وسلم کے مطالعہ نے ان کے قلب ونظر میں گہرائی اور گیرائی کے ساتھ ساتھ حکمت و
دانش کی راہوں کو بھی کشاوہ کیا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کر پھولیٹے کو دنیا میں سراپا رحمت بنا کر بھیجا نہ صرف انسانوں کی خاطر بلکہ حیوانوں، چند پرند اور نباتات و جمادات کے لیے بھی اور آپ کو' رحمة للعلمین' کے لقب سے سرفراز فر مایا قر آن مجید میں ارشاور تبائی ہے۔ و مسا ار سسلنک الار حمقه للعلمین (اور ہم نے تم کوتمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا) انبیاء ۔ عوا الار حمقه للعلمین (اور ہم نے تم کوتمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا) انبیاء ۔ عوا مضور پاک سرور کو نین تالیہ المرحمت بن کرفاران کی جلسی ہوئی چوٹیوں پرنمودار ہوئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہی ایر کرم شرق وغرب کی تشند لب انسانیت کے سروں پر بھیل گیا۔ زمان و مکان کے فاصلے مث میں نہوئی عربی ربانہ کوئی عجمی کا لیا اور گورے تو ی اور نا تو ان ما سے تاور پرائے کے فاصلے مث میں نہ کرفی از مربانہ کوئی عربی ربانہ کوئی عربی ربانہ کوئی گیا۔ اخوت اور مساوات کی تلقین کی گئی۔ مولا تا احمد رضا خان کہتے ہیں ۔

يا شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين يا امان الخالفين يا ملتجل امداد كن

سوردُ رَائِسَیٰ مکمل طور پرنعت رسول الله ہے جس میں اس اعتراض کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے ، کی تر دید کے ساتھ ساتھ باری تعالیٰ نے آپ الله کی بیان کیے بین اور آپ الله کوجن اعزازات سے سرفراز کیا ہے۔ ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ احمد رضا خان بیں اور آپ الله کوجن اعزازات سے سرفراز کیا ہے۔ ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ احمد رضا خان

المام احمدرضا رمت الشعلي 会会会会会会会会会

سوف يعطيك ربك فترضى حق نمودت چه ياسدار يها

مسلمانانِ عالم کی نجات فقط علم وفنون کی پیشر فئت میں مضمز ہیں۔ بلکہ سیّد البشر، امام الانبیاء بشفیج المدنبین ، خاتم المبین علیقہ کے عشق میں فنا ہونے میں پوشیدہ ہے۔بصورت دیگر دہ دین کی راہ سے بہت جائیں گے۔نابغہ روزگار ،مفسر ،محدث ، محقق اور فقیہہ امام احمد رضا بریلوی ستر سے زیادہ علوم وفنون پر حاوی سے محمول مطابعہ ان پر حاوی تھا۔خود کہتے ہیں مطابعہ الله معلق علیہ ان پر حاوی تھا۔خود کہتے ہیں مسلم معلق علیہ ان پر حاوی تھا۔خود کہتے ہیں

اے جانب من جانان من ہم درد ہم درمان من درمان درمان من درمان در

.....☆.....

· غريق بحرعشق احمديم از فرحتِ مولد کا دانند حال ماسکساران ساحلها

هجر نی الفیلی اور شوق حضوری نے کلام احمد رضا خان کوس قدر پرتا غیر بنادیا ملاحظه فرما کیس۔

در فراق تو یا رسول الله سینه دارد چه بی قرار یها سینه دارد

در ہجر تو سوزال دلم پارہ مگر از رہنج وغم صد داغ سینہ از الم در چیثم دل دریا رواں

( مافظشیرازی)

آ بينانه كى يادىس آ دوزارى كرتے ہوئے كہتے ہيں۔

امام احمد رضا رمت الشعلي ١١٠ ١٠٠ ١٠٠ ١١٠

Marfat.com

### دارم ای مخلل بیاد زلف و رخت سحر و شام آه و زار بیها

ایک سیاندت کو جوعتی رسول الله میں سرشار محبت کے زمز سے سناتا ہے۔ وہ آپ کی بیاری باتوں اوسا فی کریماند اور اسوہ حسنہ کے بیان سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ اگر وہ قرآن ، صدیث اور سیرت سے مطالع ہے بہرہ ور ہوتو اس کی نعت میں محسن انسانیت ملاقت کی حیات طیب اور سیرت مبارکہ کی نقش گری حقیقی بھی ہوگی اور موثر بھی۔ امام احمد رضا بریلوی کی نعتوں میں سیرت نبوک کا نیہ بہلو خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آئے ضور ملاقت کی سرا بابوجس میں اوب واحز ام الازم و مزدم ہے یا آپ مالیا ہو کہ اوصاف کریمانہ ، حضرت احمد رضا رحمت الله علیہ کی نعت میں اُن کا تذکرہ اجمالاً ہی نہیں تفصیلاً و تکمیلاً ہوا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی کی طرح اس میں سادگی ، سیائی اور خلوص بھی ہاور فن کی بلندی بھی۔ احمد رضا صاحب کی نعتیں اس موضوع کے بہترین عناصر سے آراستہ فن کی بلندی بھی۔ احمد رضا صاحب کی نعتیں اس موضوع کے بہترین عناصر سے آراستہ بیں۔ شعروں کا انتخاب مشکل ہے۔ تا ہم اقتال حقیقت کے طور پر چند شعریش خدمت ہیں۔

اے شافع تردامناں وے چارہ درد نہاں جان دل و روح روال یعنی همه عرش آستال اے مندت عرش بریں وے فادمت روح ایس مہر فلک ماہ زیس شاہ جہال زیب جنال اے مقدا شمع حدیٰ نورِ خدا ظلمت روا مہرت فدا ماہت محدیٰ نورِ خدا ازاین و آل مہرت فدا ماہت محدا نورت جدا ازاین و آل

.....☆.....

در دو عالم نیست مثل آل شاه را درد فضیلها و در قرب خدا

المام احدرضا بمتنشئي 会会会会会会会会会

آفاب خاتمیت شد بلند مهر آمد همعها خامش شدند .....ه.

وست احمد عين وست ذوالجلال آمد اندر بيعت و اندر قال

ابتلاد آزمائش کے موقع پر حضور رسالت آب علیہ کا دامن رحمت ہی نم والم کی تاریک فضاؤں میں یقین وایمان کی شمع روشن کرتا ہے اور حضور نبی کریم اللیہ کے نام لیوا آور آپ علیہ کی وارفکی و مشیقتگی میں سرشار آپ علیہ ہو ایک دامان رحمت کوتھام کراپنے دھوں کا مداوا ڈھونڈے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان ہر بلوی کی نگا ہیں بھی ایسے حالات میں سوئے رسول الشعابی یا گئی ہیں اور رحمت و خبر و ہرکت کی دعا کمیں مائلی ہیں۔

بكارِ خوایش جروانم اغلنی یا رسول الله پریشانم پریشانم اغلنی یا رسول الله شها بیکس نوازی کن طبیعا چاره سازی کن مریض درد عصیانم اغلنی یا رسول الله گنه در جانم آتش زد قیامت شعله می خیزد مدد اے آب حیوانم اغلنی یا رسول الله اگر میرانیم از در بمن بنما درے دیگر کان کمانا کم کرا خوانم اغلنی یا رسول الله کهانا کم کرا خوانم اغلنی یا رسول الله

اُن کے دور میں شعرانے نعت میں اپنی گذارشات کو اس انداز سے پیش کیا کہ اُن کا تاثر انفرادی اور مقامی نہیں بلکہ آفاقی حیثیت اختیار کر گیا۔ پہلے لہجہ زیادہ مدهم دھیما تھا۔ پھراُسی میں سیری نجسی اَبھری۔ یوں ذاتی د کھاور تو می د کھکوا یک ساتھ پیش کیا جانے لگا۔

المام احمدرضا رحدالله على

مولا نااحمد رضاخان کی ایک مشہور زمانہ منفر داور شاہکار نعت کامطلع ہے۔

الم یات نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جانا جگ راج کو تاج کو تاج تو رہے سرسو ہے بچھ کو ہمہ دوسرا جانا جگ راج کو تاج کو تاج کو تاج میں سو سے بچھ کو ہمہ دوسرا جانا

اس میں غیر معمولی قادرالکلامی کا شوت ملتا ہے اور ہر شعر میں عربی، فاری ،اردواور پور بی یو بی هندی کی فنکا رانہ پیوندکاری سے ادب کے قارئین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔اس میں مولانا احمد رضا غان کے والہانہ یقین کا اظہار ہوا ہے کہ حضور پاک سرور کا کنات علیا ہے کی ذات گرامی کا کنات میں اور نہ مستقبل میں کا کنات میں ہے مثال ہے۔نہ ماضی میں اس کی مثال نظر آتی ہے نہ حال میں اور نہ مستقبل میں اس کی مثال نظر آتی ہے نہ حال میں اور نہ مستقبل میں اس کی مثال نظر آتی ہے نہ حال میں اور نہ مستقبل میں اس کی مثال کا مکان ہے۔ پیشعرد بیدنی ہے۔

البحر و علا والموج طغیٰ من ہے کس و طوفاں ہو شربا منجدھار میں ہوں گری ہے ہوا موری نیا بار لگا جانا

اورمقطع ہے۔

بس خامهٔ خام نوائے رضانہ بیاطرز مری نہ بیارنگ مرا ارشادِ احبا ناطق تھا نا جار اس راہ بڑا جانا

ال نعت میں چاروں زبانوں کے التزام کے باوجود ہرزبان کا ٹکڑاا نہائی سلیس ، پر کیف اور وجد آور ہے۔ کسی اور نعت کو کی صلاحیتیں اس وصف کو پیش کرنے سے عاجز رہی ہیں۔اس سے فاص و عام جھوم جھوم اٹھتے ہیں۔امام احمد رضا خان بربلوی کی روح آنحضور علیہ کی بے پایاں عقیدت سے لبریز تھی۔وہ فنا فی العشق الرسول الله ملی الله علیہ وسلم تھے۔
فرماتے ہیں۔

می گریم و می نالم و می سوزم ازیں غم یارب برسانم بسرامی شه بطحا

دارغ و تپش و سوز و گداز و الم و درد وارد ول من جمله برائے شه بطی مخبوب خدا ربروامرا شه کونین رتب که آورد سوائے شه بطی برون قمن از سر چو رضا این بمه سودا میخودی ببر کار رضائے شه بطی میخودی ببر کار رضائے شه بطی

مولانا احمد رضا خان کے کلام میں عظامتی ، شیری ، زور بیان ، پختگ ، روانی ، بے ساختگ ، قادرالکلای ، تجرعلمی ، تخلیق استداد ، موقع و کل کے مطابق الفاظ و کلام کا چناؤ ، نادر استعارات و تشییبات ، در دوغم کے ساتھا س طرح آمیختہ ہیں کہ قاری کے دل ود ماغ کواپنی گرفت میں لے کر آمیصاب ، در دوغم کے ساتھا س طرح آمیختہ ہیں کہ قاری کے دل ود ماغ کواپنی گرفت میں لے کر آمیصاب ول صاحبان کی مجلس میں پہنچاویت ہیں ۔ جہاں حضورا کرم اللہ اور اُن کے متعلقات اُسے صاحب ول صاحبان کی مجلس میں پہنچاویت ہیں ۔ جہاں حضورا کرم اللہ اور اُن کے متعلقات (روضتہ مبارکہ مدینہ منورہ تعلیمات ، اسو اُحد دند وغیرہ ) کا ذکر آتے ہی اس کی آئی کھیں چھلک پر تی لئیں ۔ فاری نعتیہ کلام کے ناتے سے اسپ ہم وطن اور ساری دنیا کے سلمانوں کو بیدار کرنے کی تھائی اور سعی بلیغ فر مائی کہ دنیا کے اسلام متحد ہو کرتھ ن ومعاشر سے انسانیت کو بالا سے بالاتر لے جائے۔

دہ اس امر کے متقاضی ہیں کہ ساری اسلامی دنیا بمعہ سلمانانِ برصغیرایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑی ہواورا پنے مخالفین کا اجتماعی مقابلہ کرے وہ اپنے حسب نسب اور حکومتی سطح کے

المام احدرضا رمة الشعلي 会会会会会会会会会

اختلافات کو پس پشت ڈال کر توحید و نبوت کے جھنڈے تلے بیجا ہو کے اس میں اتست مسلمہ کی بہتری، بھلائی اور سرخروئی پنہاں ہے۔

ماکه بودیم و دعائے ماچه بود فضل نو دل داد اے ربّ ودود کیست مولائی به از ربّ جلیل حسبنا الله ربنا نغم الوکیل برگوش نبی کان کرم باد سلامی برطرهٔ آل گیسوئے خمدار درودی فاک دراد باش رضا تاز کرامت خود بشنوی از بر در و دیوار درودی خود بشنوی از بر در و دیوار درودی

\*\*\*

المام احدرضا رمتاشعي ١٢١ ١٨٠ ١٨٠ ١٢١

# کعیے کے بدرالدی تم پہروروں درود

تنوبر پھول

امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی بگاندروزگار شخصیت کسی تعارف کی محتاج نبیل ہے برصغیر پاک وہندکا سواد اعظم خصوصاً اور تمام عالم اسلام عمو ما ان کے نام اورا ذکار ہے واقف ہے۔
ان کے دل میں رسول الله الله الله کی محبت کوث کوث کر بھری ہوئی تھی ۔ مسلمانوں کا کوئی محلہ اور کوئی آبادی ایک نبیل جہاں اُن کا مشہور سلام' مصطفے علیہ جانِ رحمت پہلا کھوں سلام' سنائی نہ ویتا ہو۔ یہ سلام ان کے مجموعہ کلام ' حداکتی بعثش' میں شامل ہے۔ اس سلام سے پہلے ای مجموعہ کلام میں ان کا ایک اور سلام بھی ہے جونسبتا کم معروف ہے گرانی اثر پذیری میں کم نبیل اس سلام کی ابتدااس شمر ہے ہوتی ہے۔

عجے کے بررالدی تم یہ کروروں درود طیبہ کے سمس اضحیٰ تم یہ کروروں درود

سرزمین کعبہ سے اعلانِ نبؤت ہوا اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں متحکم بنیادوں پر اسلائی صَومت قائم ہوئی۔بدرالدجی (چودھویں کا چاند) اور شمس انضی (دن چر نصے کا سورج) کے انفاظ کے ذریعے اس لطیف تقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جے اہلِ دل ہی خوب سجھ کتے ہے۔ انفاظ کے ذریعے اس لطیف تقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جے اہلِ دل ہی خوب سجھ کتے ہیں۔مطلع کے بعد اس سلام میں حسن مطلع اور زیب مطلع کا بھی اہتمام کیا گیا ہے بعنی اس میں تین مطلع ہیں۔ایک خاص بات اس سلام میں یہ ہے کہ اسے 'دیوان' کی طرز پر تحریر کیا گیا ہے بعنی مطلع ہیں۔ایک خاص بات اس سلام میں یہ ہے کہ اسے 'دیوان' کی طرز پر تحریر کیا گیا ہے بعنی

الم م احدرضا رمة الشعلي ١٥٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥

Marfat.com

پہلے وہ الفاظ ہیں جن کامصر میر اُولیٰ 'الف' 'پرختم ہوتا ہے پھر، ب،ت،ث وغیرہ اور آخر میں '' ئے''۔ ہرحرف کے لیے کم سے کم ایک اور زیادہ سے زیادہ سات اشعار ہیں ۔ پوراسلام ۵۹ اشعار پرشتمل ہے۔الف کی ردیف کے بیاشعارد یکھئے۔

دونوں اشعار عام فہم اور جذبہ کُتِ نبی اللہ اسے لبریز ہیں۔اب اگلی یعن 'ب کی رویف کا

یشعرد کیھئے۔

ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفے تم یہ کروڑوں درود

'ت' کی ردیف کاشعر۔

تم سے جہاں کی حیات تم سے جہاں کا ثبات اصل سے ہے ظل بندھا تم یہ کروڑوں درود

' ش' کی رویف کاشعر <sub>-</sub>

تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ رحمٰن خبیث تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں ذرود

نن كى ردىف كاشعر \_ ا

وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج کوئی بھی ابیا ہوا تم پہ کروڑوں درود

الم م احمد رضا رمت الشعلي 会会会会会会会会会

جان و جہانِ مسیح داد کہ دل سے جریح نبضیں جھیمیں دم چلا تم یہ کروڑوں درود

ای طرح برزنگ کی ردین کے اشعار ہیں۔ پھھزیدخوبصورت اشعار ملاحظہ سیجیے۔

تم سے کھلا ہا ہے جودتم ست ہے سب کا وجود تم سے ہے سب کی بقائم یہ کروڑوں درود

مندرجه بالاشعر میں آیئے رحمته للعالمین اور حدیث قدی لولاک لما خلقت الا فلاک کی ترجمانی کی گئی نے ۔ جھداور اشعار دیکھنے ۔

آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس ایر بہراری ہے آس ایر ہے ہی آسرا تم پہ کروڑوں درود بہر ہم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض خلق کیا تم پہ کروڑوں درود خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود آہ وہ راہِ صراط بندوں کی کتنی بساط المدد اے رہنما تم پہ کروڑوں درود سینے کہ ہے داغ داغ کہہ دو کرنے باغ باغ طیب سے آکر صبا تم پہ کروڑوں درود طیب سے آکر صبا تم پہ کروڑوں درود نی کی ردیف کایش عرد کھھے۔

تم نے برنگ فلق جیب جہاں کرکے شق نور کا ترکا کیا تم یہ کروڑوں ورود

امام احدرضا رحة الشعلي ١١٥٠ ١٥٠ ١١٥٠ ١١٥٠

خِلق تمہاری جمیل خُلق تمہارا جلیل خُلق تمہاری گدا تم یہ کروڑوں درود

مندرجہ بالاشعر میں زبرز براور پیش کے فرق سے تین بکسال الفاظ کا استعمال مہارت سے کیا گیا ہے۔' م'کی رویف کے اشعار نسبتاً زیادہ ہیں ملاحظ فرما کمیں۔

ایشعرمین 'بعداز نرابزرگ توئی قصه مخفر' کی ترجمانی نهایت است مریتے ک کُن کَن ہمایی نهایت است مریتے ک کُن کَن ہے۔ ہے۔ کہیں کہیں فنی تمام مجھی موجود ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ بشر کا کلام ہے اللّٰہ کا کلام تو ہے ہیں۔ 'م'کی ردیف کا پیشعرد کھھے۔

جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروروں درود مصرمۂ ٹانی میں آپ اورتم دونوں کا استعال''شتر گربہ'' ہے۔ یہی تقم آخری دواشعار میں بھی ہے۔

المام احمدرضا رياشلي 会会会会会会会会

آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آگیا تم پہ کروروں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروروں درود ابحاصل کلام شعرد کیھئے۔

ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی اللہ کوئی کمی سرورا علیات کے سروروں درود

آخریں ایک دردمندانہ گزارش ہے کہ امام احمد رضاً اور اُن جیسی دوسری قابل احرّ ام شخصیات کے نام پر فرقے نہ بنا کیں۔ یہ المیہ ہے کہ مسلمان قرآن پاک کو پیچھنے کی کوشش نہیں کرتے اور انہوں نے حضور المجھنے کے بعد دوسری شخصیات کو بھی ایمانیات میں شامل کرلیا ہے اور فرقہ بندی میں مبتال ہوگئے ہیں اس طرح وہ شرک فی المدة ت کے مرتکب ہور ہے ہیں۔ اسی وجہ فرقہ بندی میں دروازہ کھلا حضور اکرم المجھنے کے بعد کوئی بھی شخصیت خواہ وہ کتنی بھی محترم ہو ایمانیات میں شامل نہیں ہے۔

محمہ علی شخصیت ہیں آخری ایمان کامل کی نہیں ہے بعد اُن علی ایکان میں شامل بہیں ہے بعد اُن علی کے کوئی بھی ایمان میں شامل بناؤ تم نہ فرقے کہہ رہا ہے آج بھی قرآل نہ کاٹو گردنیں ہوجاؤ کے دوزخ میں تم داخل نہ کاٹو گردنیں ہوجاؤ کے دوزخ میں تم داخل

و ماعلينا الا البلاغ

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

المام احمدرضا رمتدالفعليه 会会会会会会会会会

# مولانا احمر رضاخان بریکوی ایک نظریه سازنعت گو

### شبيراحمة قاورى (نيسل آباد)

من من مولان احمد رضا خال بریلوی رحمته الله ملید نے شاعری میں اظہار کے ایسے قریخ اور بسیاتی خوش مرتب کے ہیں جوانہیں ابدا آباد تک زندہ اور پائندہ رکھنے کے لیے بہت کافی ہے۔ بان کے لکھے ہوئے کانوٹس اس لیے لیا گیا کہ ان کے ہاں عشق کی کار فر مائی نظر آتی ہے۔ بب کی کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے ول کے تار بلخ لگیں اور اس سے فکروخیال کی نئی راہیں بجب کی کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ وہ با مقصد شاعری ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی شعری میں ایک مقصد اور ایک نظریہ چیش کیا اور صنف نعت کوفکر و خیال کے نئے زاویوں اور خاکوں سے آشنا کیا۔ شعر گوئی ایک ایسافن ہے کہ اس میں کمزور شاعر کے لیے جگہ بنانا بہت مشکل فائوں سے آشنا کیا۔ شعر گوئی ایک ایسافن ہے کہ اس میں کمزور شاعر کے لیے جگہ بنانا بہت مشکل ہے۔ ''حدا کی بخشش'' کا بار بار چھپنا بہت کی خالفتوں کے باوجود قبول عام کی حیثیت اختیار کر جانا کے ساتھ اُردو نعت نکھے والوں کورہنما اصول دیے اور بیاصول بھی انہوں نے قر آن وحد یہ سے کے ساتھ اُردو نعت نکھے والوں کورہنما اصول دیے اور بیاصول بھی انہوں نے قر آن وحد یہ سے اخذ کیے اور اس حقیقت کا خود اعلیٰ حضرت کو بھی احساس تھا کہ وہ جو پچھ کرنے جار ہے ہیں وہ گویا آنے والی نسلوں کے نعت نگاروں اور نعت خوانوں پراحسان عظا کہ وہ جو پچھ کرنے جار ہے ہیں وہ گویا آنے والی نسلوں کے نعت نگاروں اور نعت خوانوں پراحسان عظام کے میں ہوں ہو کھی ہور ہے جو کہ کی کرنے جار ہے ہیں وہ گویا ہے۔ آ

امام احمد رضا خاں نے کمال بنر مندی ہے شعرااور شرع کواک دو ہے کے قریب لا کھڑا کیا ہے۔ان کے درمیان بیان کی جانے والی دو کی اور بُعد کوختم کر دیا ہے۔اور قر آن حکیم اورا حادیث

امام احمدرضا رمتاندنايه ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

Marfat.com

نبوی کواپی نعتوں کامر کز ومحور بنا کرآنے والوں کو بیر ہنمااصول دیا کہ نعت گوئی دراصل تعلیمات قرآن اور ارشادات رسول اکر مقابقہ کامنظوم اظہار ہے۔ آپ نے شعراور شرع کوایک دوسر سے نے شرآن اور ارشادات رسول اکر مقابقہ کا منظوم اظہار ہے۔ آپ نے شعراور شرع کوایک دوسر سے نے قریب الے جو فکر پیش کی اس حوالے سے لکھتے ہیں۔

جو کے شعرو پاس شرع دونوں کاحسن کیونکر آئے ال اُسے بیش جلوا کرمنہ رضا کہ یوں

شوجی طبع رضا نئے نئے موضوعات زیب قرطاس کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بیشتر شعراء مضوعات زیب قرطاس کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بیشتر شعراء مضوعات نے چہرہ انوار کی تعریف کرتے ہیں اور ہمارے اعلیٰ حضرت کوحضور کی ایزیاں بھی عارض شمر میں ہیں۔ شمس آنہ بہتر اور داآویز دکھائی ویتی ہیں۔

عارضِ سمس و قمر سے بھی ہیں انور ایزیاں عرش کی آنکھوں کے تاریعے ہیں وہ خوشتر ایزیاں عمد جا بجا پر تو قلمن ہیں آساں پر ایزیاں جب بن کو ہیں خورشید شب کو ماہ و اختر ایزیاں ۔

(ص۳۳)

المام احدرضا رمة الشناب 会会会会会会会会会

'' می مکتوبی شکل میں سونا، آپ کی اس حب لایزل کا ایک رخ زریں ہے۔ نعت شریف کی ہے۔

کے لیے ایسی روشنائی استعال کرتے جس میں زعفران ملا ہو۔ علامہ کو کب نورانی لکھتے ہیں۔
'' یہ با تیس جبی راہ پاتی ہیں کہ جسم انسانی کے بادشاہ قلب (دل) کا قبلہ

(مرکز توجہ) ذات پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو پھر حرکات وسکنات ہی کہتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار

نہیں خیالات واحساسات بھی کہتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار

محبت کی خاصیت اور شرط ہی اطاعت واتباع ہے۔''

(نعت اور آدابِنعت ص۲۰۰)

نعتیں تو اور بھی بہت ہے لوگوں نے تکھی ہیں گراعلیٰ حضرت کا کمال سے ہے کہ انہوں نے نعت نگاری کوایک ضابطہ اخلاق دیا۔ ایسے رہنما اصول بہم پہنچائے جنہیں مدنظر رکھ کرہی کوئی شاعراس بل صراطِنن سے گزرسکتا ہے۔ مولانا نے مشکل سے مشکل تر اور آسان سے آسان تر مضابین کوظم بند کر کے ایک طرف سے ثابت کردکھایا کہ وہ ہررنگ پر غالب ہیں تو دوسری جانب ان نو بنومضا مین بند کر کے ایک طرف سے ثابت کردکھایا کہ وہ ہررنگ پر غالب ہیں تو دوسری جانب ان نو بنومضا مین کے بیان کے ذریعہ پڑھنے والوں کے سامنے سے نکتہ بھی رکھا کہ نعت میں تمام تر احتیاط کے باوجود ایسے مضامین بیان کیے جا کتے ہیں۔ آپ نے کسی بھیئت اور کسی بھی صنف ہیں طبح آز مائی کی اس میں قصید و کا زاو یہ جا کتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی ہیئت اور کسی بھی صنف ہیں طبح آز مائی کی رسول اگر مشابعت کی زات کو تمام تر انسانی اور ایمانی تو جہات کا مرکز اور حاصل کا کنات شابعہ کی خوات میں۔

ذكر سب كھيكے جب تک نه مذكور ہو نمكين حسن والا ہمارا نبی

(۳۲)

وہی آنکھ ان کا جومونھ تکے وہی لب کومحوبوں نعت کے وہی سر جو 'ن کے لیے جھکے،وہی دل جو ان پہ نثار ہو (ص ۲۹)

المام احدرضا رمتاشطبه ۱۲۹ ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

فاضل بریلوی نعت در نعت کھنے کی خواہش اور تمنا کا اظہار کرتے ہیں مقصد صرف ذات مجمدی

سے دابتگی ہے اور اس عمل کو بلندی درجات اور علو فکر کا ذریعہ خیال کرتے ہیں۔

طویلے میں جو سب سے او نچی نازک سیرھی نکلی شاخ
ماگلوں نعت نبی لکھنے کو روحِ قدس سے الیی شاخ

این ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا بانی دے
جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ

آب ان نعت خوانوں اور نعت گوشعرا کو خبر دار کرتے ہیں جو نعت کے مسلمہ نقاضوں سے
انجراف کرتے اور جوش و جذبے کے عالم میں ایسے شعر کہہ جاتے ہیں جو آ داب رسول کے منانی

نیں۔اطہر بابور ٹی نے اپنی ایک نعت اعلیٰ حضرت کو سائی اس نعت کا ایک شعر تھا۔

کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے

میں درخت حضرت والا کے سامنے

میں خیر کہ لیل کے سامنے

میں خیر کی لیل کے سامنے

منطاع سامنے میں تھمہ کی سامنے میں تھمہ کی سامنے مطابع سامنے مطابع سامنے مطابع سامنے مطابع سامنے مطابع سامنے سامنی حضرت کے شایان شان ہیں ہے۔اوراس مصرے شایان شان ہیں ہے۔اوراس مصرے دیا۔ مصرحہ دیا۔ م

کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے

قدی کھڑے ہیں عرشِ معلّیٰ کے سامنے

یعنی اعلیٰ حضرت نے زمین پر پڑ ہے اس شعر کومعمولی تبدیلی کے بعد آساں تک پہنچا دیا۔ اس

مشو ہے ہے۔ بنا اصول سائے آتا ہے کہ اعت میں لفظوں علاقوں تشبیبات وہمیجات کا استعال

مشور ہے تایا ب شاں ہونا ضروری ہے ۔ حضوری کا کیف ہو یا مہوری کا عالم ، بارگا و نبوی میں با

ادب اور مُناظر ہے کا سلیقہ اعلیٰ حضرت نے ہی سکھایا ہے۔ جب و ہنعت نگاری کے ممل کو تلو ارک

دھار پر چینے کے متر ادف قر اردیتے ہیں تو وہاں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جمد اور نعت میں کیا فرق ہے۔

دھار پر چینے کے متر ادف قر اردیتے ہیں تو وہاں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جمد اور نعت میں کیا فرق ہے۔

در مات ہیں

المام احمدرضا رحدالله علي 会会会会会会会会会

Marfat.com

### ''ایک جانب اصلاً کوئی حد نبیں اور نعت شریف میں دونوں جانب سخت حد بندی ہے۔''

اعلیٰ حصرت نے نعتیہ شاعری کے حوالے سے جونقوش مرتب کیے اور جن تعلیمات ونظریات کو جزوِنعت بنایا ہے آج کے بجیدہ فکر اور راست رَونعت کے اس حصارِ فکر سے با ہر نہیں آ بائے۔
''حدائق بخشن' ایک ایسا حسین وجیل مرقع ہے جس سے نکلنے والی روشیٰ کی لکیریں دور دور تک پھیل چکی ہیں۔ آپ کی نعیس خارجی اور باطنی کیفیات کی نقیب ہیں آپ نے جو پھے لکھا قرطاس وقت پر حرف صدق بن کر روشن ہوگیا۔ خارجی سطح پر آپ شانِ رسالت کے حوالے سے افراط و تفریط سے کام لینے والوں کے خلاف علم جہاد بلند کرتے دکھائی دیتے ہیں اس حوالے سے آپ نے دھمنِ احمد پر ہمتہ ت کو جزوایماں تھہرایا۔ ملک بخن کا یہ شاہ اور فکر و خیال کے سکے بٹھانے والا شاعر نیک نہادہ جضور کے حضور بجزو نیاز کا پیکرین جا تا ہے۔

اے رضا خود صاحب قرآل ہے مدارِ حضور علیاتی استار مکن ہے ہے۔ بہر مدحت رسول اللہ کی بچھ سے سے سمکن ہے بھر مدحت رسول اللہ کی

☆☆☆☆☆

المام احمدرضا رحمة القديد ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١١٠٠

## مردخدا كاعمل اورعشق كامل

محمد فیروزشاه میانوالی)

عشق کی اپنی ایک انفرادیت ہے۔دلوں ،جذبوں ،سوچوں اور عملوں کو تقویت ویت یمی کیفیت اس کی اہمیت متعین کرتی ہے۔روح اور وجود کے مابین ابدیت کا رہنتہ قائم کرتی اس لاز وال طاقت نے ہمیشہ کام کوکار نامہ بنایا ہے۔عشق ہی سے زندگی تابندگی بنتی ہے اور پائندگی یاتی ہے۔ ازال اور ابدی بے کراں جیرتوں اور وسعوں میں سربلندر فعتوں کی تحریریں عشق کے سوا بھی ر ئے ہیں لکھیں۔ ہاں مگرعشق کی تفہیم عمیں عصر کی تقویم اور جذبہ واحساس کی منزہ تقدیم جس روشن منظرنا ہے کوا جا گر کرتی ہے اس کی جبیں پرصرف اور صرف جواز تخلیق کا ئنات ہے والہانہ والبنتكى كى جاودال روشى فروزال ہے۔عشق رسول علیہ ہی سرافرازی حیات كا اثبات كرتی ہرتنوبر کوتا نیرعطا کرتا ہے اور کا کنات بھر میں کا مرانی فقط اسی ہستی ہے والہانہ وابستگی کی شاد ماں جاو دانی ے ہی ملاکرتی ہے کنہس کی عظمتوں کے تذکرے خالق کا ئنات خود فرما تاہے۔ عشق رسول اللہ زیست بھر میں کامیابی کی کلید ہے۔ای نوید سے ہر آمحہ ساعت سعید بنمآ ہے اور اس نسبت سے رفعت کے راستے تھلتے ہیں۔ یہی وہ سرمدی راز ہے جس سے آغاز کرکے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احدرضا خال بریلوی نے ہر کھ کے حیات اعزاز کی طرح بسر کیا۔لا فانی جذبہ عشق کوزندگی کا عنوان اورعمل كاارمغان بناكرانهول نے زمانہ جركوبہ پيغام ديا كيمشق سيا ہوتو موت بھي فلست كھا جاتی ہے۔عشق رسول علیہ کے سرور میں مسرور ہو کرفانی زندگی کولافانی تابندگی عطا کردینے کا

امام احمدرضا رمة الشعلي 会会会会会会会会

سلقه انہوں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ با کمال سے سیکھا تھا جس نے عشق میں اہو کوخوشبواور حیات ہر کومجوب اللہ کے جبتو بنا کرآرزوکی مہک کو بہ کو پھیلا دی تھی محبوب اللہ خداو کا نئات کی ذات والا صفات سے منسوب ہو کر لفظ اور لمحے جہاں ہمرے محبوب ہو جایا کرتے ہیں ۔اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی کی تحسین و توصیف بھی تو غلامی رسول اللہ کے کا صدقہ ہے۔ کہ ذات گرامی کی تحسین و توصیف بھی تو غلامی رسول اللہ کے کا صدقہ ہے۔ کہ ذات گرامی کی تحسین و توصیف بھی تو غلامی رسول اللہ کے کا صدقہ ہے۔ کہ ذات گرامی کی تحسین و توصیف بھی تو غلامی رسول اللہ کے کا صدقہ ہے۔ کہ

ان کے جوغلام ہو گئے وفت کے امام ہو گئے

یوں تو کس مسلم شاعر نے اپنے محبوب نبی آلیا ہے کی شان میں نعتیں اور سلام نہیں لکھے اس محسنِ انسان میں تعلقے کو تو غیروں نے بھی خراج عقیدت پیش کیا اور کرتے رہیں گے مگر جو سلام اعلیٰ حضرت نے لکھاوہ دوام پا گیا۔ بیسند ہے محبوب کی بارگاہ سے اذن باریا بی کی۔

تصیدہ بردہ شریف حضرت امام بوصری نے لکھا اور محبوب اللہ کے دربار گہر بار سے دوائے جولیت عطام ہوئی۔ یہ شق صادق کی عظمتیں ہیں۔ بجہال محبوب اللہ محبول کی صداقتوں سے معطر شہادتوں کو ابدی بشارتوں سے وصل عطا فر ما تا ہے تو ایک زمانہ بلکہ ہر زمانہ ان کی زندہ جاوید عقیدتوں کا آستانہ بن جا تا ہے اب کون سا گوشہ جہاں بلکہ زمان دمکاں کا کون سا کونہ ایسا ہے کہ جہاں آ قائے تعلیق دو جہاں کے حضور تحب صادق کا سلام پیش نہ کیا جار رہا ہو۔ عشق کی سچا ئیوں بنات قائیوں کوزندہ و تابندہ تو اتا نیوں میں بوں بدل دیا ہے کہ آنے والے کا مران زمانوں میں بھی زمینوں اور آسانوں میں عشق رسول تھا تھے کا کیف وسرور عام کرتا ہدیے سلام سدا گو نجتا رہے گا اور یہ گوئی دت کی لافانی گواہی کی بیشانی پر ہمیشہ عشق کی دوام رفعتیں رقم کرتی رہے گا۔

مصطفل جانِ رحمت په لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت په لاکھوں سلام

امام احمدرضا رمت الشعلي ١٠٥٠ ١٥٠ ١٠٠٠

## أ فأبيانعت .... مولانااحدرضا قادري

### يروفيسرراناناهر (لابور)

برصغیر پاک و ہند میں ایسی بے شار شخصیتوں نے جنم لیا جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدمتِ اسلام کے لیے وتف کردی ان بزرگول کی شاندار دبنی خد مات کے اعتراف میں آج بھی ان کا نام عزت واحترام اور محبت وعقیدت سے لیا جاتا ہے۔ ایسی ہی بزرگ ہستیوں میں ایک نام مولانا احمد رضا بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کا بھی ہے۔

موال نا صاحب کو ذات خداوندی نے بہت سے علوم سے نواز اتھاجن میں قرآن ، حدیث، فقہ تفسیر ، تاریخ ، جغرافیہ ، دیاضی ، فلسفہ ، منطق ، علم الکلام ، ہیئت اور علم نجوم جیسے علوم شامل تھے۔
یوں مولا نا کی ذات علوم کا ایک وسیع سمندرتھی۔ انہی علوم کی بنیاد پر ان کی شخصیت کی بہت ی جہتیں تھیں ۔ وہ نامور عالم دین ، مقرر ، سلّغ ، مسفر قرآن ، محدث ، صاحب طرز انشا پرواز ، شاعر اور جہتیں تھیں ۔ وہ نامور عالم دین ، مقرر ، سلّغ ، مسفر قرآن ، محدث ، صاحب طرز انشا پرواز ، شاعر اور عاشق رسول ہوئی تھے۔ اُردو ، عربی ، فاری اور ہندی زبانوں پر ان کو کا مل عبور تھا۔ انہوں نے عاشق رسول ہوئی ہوئی ہزار کے قریب تصنیفات یادگار چھوڑیں جو اُن کے علم وفضل اور ان کی مختلف موضوعات پر ایک ہزار کے قریب تصنیفات یادگار چھوڑیں جو اُن کے علم وفضل اور ان کی اور بانے ملاحد سے دانشوروں اور اہلِ علم اور این کی علمی حیثیت کو بڑے بڑے دانشوروں اور اہلِ علم نے تسلیم کیا ہے اور آج بھی ان کی شخص وعلمت کے اعتراف کا سلسلہ جاری ہے۔

مولانا بریلوی کواللدرب العزت نے مختلف زبانوں کے علم کے ساتھ ساتھ تو تی ہے بھی نو از اتھا۔ چنا نچہ و ہا اپنے علم وفضل ، لسانی شعوراور تو تی نے بل پر ایک با کمال نعت گوشاعر کے طور پر آسان بخن پر جلوہ گر ہوئے۔ان کی نعتیہ شاعری ان کے دیوان' حدائقِ بخشش''کے تین طور پر آسانِ بخن پر جلوہ گر ہوئے۔ان کی نعتیہ شاعری ان کے دیوان' حدائقِ بخشش''کے تین

امام احدرضا رمتراشعلي ١٠٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

حصوں کے ذریعے سامنے آتی ہے۔اس دیوان میں مولانا کی نعتیہ مثنویاں ،تصیدے، خمسے ، مسدس ، قطعات ،رباعیات اور سلام شامل ہیں۔انہوں نے بہت ی نعتیں غزل کی ہیئت میں بھی مسدس ،قطعات ،رباعیات اور سلام شامل ہیں۔انہوں نے بہت ی نعتیں غزل کی ہیئت میں بھی کہیں ۔ نہت کے ملاو وال کے ہاں خلفائے راشدین اور مختلف بزرگانِ دین کے منا قب بھی نظر آتے ہیں۔

مولا ناصاحب کی نعت کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نعت گری دفی اور لسانی حوالوں سے بہت معتبر ہے۔ ان کے ہاں ہمیں نعت کے قدیم و جدید بھی موضوعات کی عکائی نظر آتی ہے۔ انبوں نے اپنی نعت میں ندصرف قدیم موضوعات کو برتا بلکہ ان کے اندر جدّ ت آمیز اضاف نے بھی کے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ہے جدیداور اچھوتے موضوعات کو بھی نعت کا دھ منایا۔ یوں ان کی نعتیہ شاعری قکری اور موضوعاتی حوالے ہے بہت ملتوع ہے اور اس میں نعتیہ شاعری قکری اور موضوعاتی حوالے ہے بہت ملتوع ہے اور اس میں نعتیہ شاعری کے تمام بنیاوی رنگ موجود ہیں۔ مولا ناکی نعت قکری وموضوعاتی عظمت کے ساتھ ساتھ تمام لسانی اور فی خویول سے بھی مالا مال ہے ان کے ہاں روز مرہ محاورہ کا حسن بھی ہے اور سیکتی و خوبھورت تمیحات بھی نادر استعارے بھی ہیں اور دلیذ پر تشیبہات بھی۔ ان کے ہاں ہمیکتی و اسلوبیاتی تنوع کی بھی بہت مثالیں موجود ہیں۔ ان کی زبان نرم و شیر یں اور پر اثر ہے۔ ان ک نبات بی نعیس سنگا نے اور مشکل زمینوں میں اسلوبیاتی تو ع کی بھی بہت مثالیں شعور کے بل پر ان کے اندر بھی حلاوت اور روانی شاش کردی۔ یوں فی حوالے ہے بھی مولا ناکی شاعری بہت مضبوط بنیا دوں پر استوار ہے اور فن کی جملہ مولا ناکی شاعری بہت مضبوط بنیا دوں پر استوار ہے اور فن کے جور فن ہے۔ کمردی۔ یوں فی حوالے ہے بھی مولا ناکی شاعری بہت مضبوط بنیا دوں پر استوار ہے اور فن کے جور فن ہے۔

مشق رسول علی کے دولت مولانا کووراشت میں ملی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خور بھی عشق رسول کو دولت مولانا کووراشت میں ملی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خور بھی عشق رسول کو دولت میں ان کی نعت میں بھی ہر ہر مصر سے اور ہر ہر شعر میں اپنارنگ دکھاتی اورا پنے وجود کا حساس دلاتی نظر آتی ہے۔ ان کے بال اس جذبے کا اظہار مختلف حوالوں سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ بھی تو وہ عشق مصطفیٰ علی تھے سے

المام احمدرضا رمت التعليه 会会会会会会会会

#### Marfat.com

بادشاہ، اے خصر ہدایت، اے آل عبا (پنجتن پاک) کی باقی نشانی (جس سے پنجتن پاک کی سل باتی رہی ) میری مددفر مائیے۔

اے بقید ظلم و صد قیدی زبندتم کشا اے تتہ بیداد و کان دادیا الماد کن

اے(امام) آپ خودتو ظلم کی قید میں رہے اور سینکٹروں قید یوں کو قیدتم سے رہائی دلوائی۔ آپ خودتو حالت مظلومیت میں رہے (ریسروں کیلئے) فریا دری کا مرکز ومنبع رہے، میری مددفر مائے۔

إقراع عالم سادات يا بحر العلوم إز علوم خود بدفع جهل ما المداد أنن

ا نام باقر (محد بن علی بن حسین) علیه السلام، اے خاندان سادات کے عالم، اے تمام علوم کے سمندر، اپنے علوم سے جماری جہالت کو دفع کر ئے، جماری مدوفر مائیے۔ جعفر صادق سجق ناطق بحق واثق توکی

مبسر حق ما را طریق حق نما امداد کن بهر حق ما را طریق حق نما امداد کن

اے اہام بعفر صاوق! حق کی حمایت میں ہولنے والے اور حق پر یقین کامل رکھنے والے آپ ہی تو یں۔ ند سینے ہمیں راہ حق دکھلا ہے (اور)ہماری مدوفر مائے۔

> شانِ علما كان علما جانِ علما السلام موى كاظم جهال ناظم مرا امداد كن

انسلام (اے امام موی کاظم می عالموں کی شان، عالموں کی کان (آپ کے در سے علماء در تی کیکر نکلے ہیں) آپ عالموں کی جان ہیں اے امام موی (علیہ السلام) اے جہال کے ناظم، میری مدد فرمائے۔

اے ترازی از مبادت و زنوزی عابدان بہر ان بے زینت از زین و صفا امداد کن

اے مام! عبادت آپ کی زینت ہے اور آپ کی ذات عابدوں کی زینت ہے۔ آپ اپنی زینت ہوں اور آپ کی ذات عابدوں کی زینت ہے۔ آپ اپنی زینت اور مناعر) کی مدوفر مائے۔

ضامن عامن رضا برمن نگای از رضا خشم را شایانم و گویم رضا امداد کن

اے امام ضامن رضا (علیہ السلام) مجھ پرائی رضائے نگاو (کرم) سیجے۔ بینک میں عماب (ہی پانے) کے لائق ہوں (کیک میں عماب کرتا ہے کہ میری مدد فرمائے۔ بانے ) کے لائق ہوں (کیکن) رضابہ عرض کرتا ہے کہ میری مدد فرمائے۔ مندون : اس کے بعد سلسلہ قادر یہ کے فیجرہ طریقت کے لحاظ سے باتی بزرگان وین سے استمد او

اعلی حضرت علیہ الرحمۃ کے أردو کلام میں منتخب منا قب اہل بیت اطہار تشد لب تر وامنو! مرردہ کہ ہیں ساقی سہر لبن مولا علی باغبال اللہ، علیمن مصطفیٰ م عندلیب نغمہ زن مولا علی عندلیب نغمہ زن مولا علی علی علی ملتجا ، علی مولا علی ملتبا ، علی م

یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شدمشکل کشا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شدمشکل کشا کا ساتھ ہو ۔ بہتری کا س

• مشکلیں عل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کر بلائیں رد، شہید کربلا کے واسطے کہ ۲۵ ۲۵

اس نے لفب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار ہے، مولا ہے ، ہمارا درِ نجف ہول گوہر پاک خوش آب ہوں مین مین تراب ہوں مین تراب مین رہمزر بوتراب ہوں

المام احمدرضا رمتانسطي دلهدد دله در در السلام المحدوث المعلم

وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث ہے کہ کہ کہ کہ

بہر سلیم علی میداں میں سر جھکے رہے ہیں تکواروں کے میات میاقب حسنین کربیین و مناقب حسنین کربیین و بقیدآل پاک علیم السلام

اہلسنت کا ہے بیزا پار اصحاب مضور عمر میں اور ناؤ ہے عمرت رسول اللہ کی میں اور ناؤ ہے عمرت رسول اللہ کی میں کھیں ہیں کہ میں ہیں ہے۔

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ایک سینے تک مشابہ اک وہاں سے پاؤل تک حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے سیما نور کا کہ کھ

ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں سیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل سیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل سیجے دیں ایک میں کا میں خنداں مثال گل سیجے دیں میں خنداں مثال گل

اتنا عجب بلندی بنت پیرس کنے دیکھانبین کہ بھیک بیس اونیجے محمر کی ہے

المام احمدرضا بمتراسني فلله فله فله فله فله فله الم

معدوم نہ تھا سابیہ شاہِ کھلین اس نور کی جلوہ کہ تھی ذات حسنین مثیل نے اس سابیہ کے دو جھے کیے آدھے سے حسن بیں آدھے سے حسین آدھے کے جسن کی ہیں آدھے سے حسین

کیا بات رضا اس چنستان کرم کی زمرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول نہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول ہے کہ کہ کہ

> > منا قب غوث پاک رضی الله عنه

ابن زهرا کو مبارک بهو عروس قدرت نقری پاکمن تصدق، مرست دولها! نیرا پهنها کنه که

یہ تیری چمپئی رنگت حسینی دست مسینی دست مسینی حسینی دست کے جاند صبح دل ہے یا غوث اللہ اللہ میں ہدیہ سلام اللہ بیت اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ سلام (سلام رضا ہے انتخاب)

بارگا ومرتصوئی میں

مرتضی شیر و شربت په لاکهول سلام اصل نسل صفا دجه دصل خدا اسلام اسل صفا دجه دصل خدا باب فصل ولایت په لاکهول سلام اولیت په لاکهول سلام اولیت په لاکهول سلام حاری رکن ملت په لاکهول سلام شیر شمشیر زن شاهِ خیبر شکن شهر زن شاهِ خیبر شکن برتهِ دست ِ تدرت په لاکهول سلام برتهِ دست ِ تدرت په لاکهول سلام مایی رفض و تفضیل و نصب و خروج مایی رفض و تفضیل و نصب و خروج مایی رفض و تفضیل و نصب و خروج مایی دین و سنت په لاکهول سلام

بارگا و خاتر از بنت میں

أس بنول جبر پارهٔ مصطفے کہا آرائے عفت پہ لاکھوں سلام جبل کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے اس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ زاہرہ طیب طاہرہ جبن احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام

المام احمدرضا رمتالله عليه ١٠٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠

وه حسن مجتبی سیدالایخیا راکب دوش عزت په لاکھوں سلام اوج مهر مهری موج بحل ندی روح مهر مهاوت په لاکھوں سلام روح روح سخاوت په لاکھوں سلام

بارگاہِ مین میں

شهد خوار لعاب زبان نبی واشی میر عصمت په لاکھوں سلام واشی شهید بنا ش، گفتور تبا الکھوں سلام بیکس وشت غربت په لاکھوں سلام ورث نبخف میر برج شرف ورگ رومی شبادت په لاکھوں سلام رنگ رومی شبادت په لاکھوں سلام

تمام آل پاک کی بارگاہ میں

پار ہائے عصحف غیجائے قدی اللہ بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آپ تطہیر سے جس میں پودے جے آس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے جب جن کا خیر الن کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام اور جینے ہیں شہرادے اس شاہ کے ان کی بالا شرافت پہ لاکھوں سلام ان کی بالا شرافت پہ لاکھوں سلام ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام شیر غرابی سطوت یہ لاکھوں سلام

امام احمدرضا رمتالله الم ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١١٠

### 

محبت الل بیت علیم السلام سے معطر فاضل پر بلوی علیہ الرحمۃ کے اشعار کو ایک طرف تو صاحب دل اور خوش عقیدہ علی ہے کرام اور الل قلم کی جانب سے بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے اور انکی برکت سے مندوستان اور دیگر بلاءِ عرب وجم جس مولانا موصوف ایک سے عاشق رسول کی حیثیت سے بہتانے گئے اور ان کے معتقدین کی تعداد لاکھوں تک بہتی گئی۔ لیکن دوسری جانب بعض علمائے سوء کی جانب سے ان پردیگر الزامات کے ساتھ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے شعید خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس نے اہل سنت کو نقصان پہنچانے کے جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے شعید خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس نے اہل سنت کو نقصان پہنچانے کے لیا بلور تقیدی ہونا خلا ہر کہا تھا (مجموعہ دسائل)۔ اور اس دعوی پر دلیل بیدی گئی کہ ان کے اجداد علیم الرحمۃ کے نام شیعوں جیسے تھے مثلاً

احدرضاخان ابن فقي على خان ابن رضاعلى خان ابن كاظم على خان \_

حالانکداس زمانے میں اہل سنت والجماعت اور غیر شیعہ خاندانوں میں بھی ایسے نام رکھے جاتے تھے مثلاً اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان ، وا وا کا نام نواب علی صدیث عالم نواب میں بھی خان اور نور الحسن خان تھا۔ ای طرح دیو بندی مکتبہ فکر کا نام نواب علی حسنین خان ، جیٹے کا نام میر علی خان اور نور الحسن خان تھا۔ ای طرح دیو بندی مکتبہ فکر کے شخ الہند مولوی محمود الحسن صاحب اور ان کے والد مولوی ذوا لفقار علی سہار نیوری ، مولوی اشرف علی تھا نوی صاحب جیسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔

ال میلان خارجیت کوکیا کہا جائے کہ جے محب آل اطہر دیکھا اسے دافضی یا شیعہ مشہور کر دیا۔ کویا کی عالم کی بیجان یہ سمجی جانے گئی کہ اس کے نام کے ساتھ مدیق، فاروتی، عالم کی بیجان یہ محمد اس کے بیکس مولانا سید ایوالاعلی مودودی مدیق، فاروتی، عانی یا بحرکوئی مجمی لاحقہ ضروری ہو۔ اس کے بیکس مولانا سید ایوالاعلی مودودی ماحب کو بھی محض سید ہونے کی بناء پر دافقیت کا الزام دینے سے در لیخ نہیں کیا گیا۔ جبکہ الل ماحب کو بھی محت کی وہ اہل بیت اطہار علیم السلام اور صحابہ کرام علیم الرضوان دونوں سے مجی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ،

ای طرح اس سے دور کا ایک شاخسانہ رہی ہے کہ خارجیت کے پروپیکنڈے سے متاثر

المام احمدرضا رئة النباي 在在在在在在在

بعض الل سنت حضرات اورائل قلم آئر الل بیت اطهار علیم السلام کوشیعه کے بارہ امام کہنے اور لکھنے کے بیں جوا یک بے بنیاد بات ہے کیونکہ بیآ تمہ الل بیت اطهار علیم السلام الل سنت کے حقیق عقا کہ کے مطابق بھی مسلم روحانی پیشوا بیں اور الل سنت کے زیادہ ترسلسلے ان بی مقدس بستیوں پر عقا کہ کے مطابق بھی مسلم روحانی پیشوا بیں اور الل سنت کے زیادہ ترسلسلے ان بی مقدس بستیوں پر ختم ہوتے بیں۔ اس حوالے سے شاہ عبد العزیز محدث دالوی رحمة الله علیه کی بیتح ریسرمہ چشم بھیرت ہے:

"نیزیجیلےامام شل حضرت بجاد و باقر وصادق و کاظم اورامام رضا تمام اہلسدت کے مقد ااور پیشوا ہوئے ہیں کہ اہلسدت کے علائے کبار مثلاً زہری ، ابوصنیفہ اورامام مالک نے ان حضرات ک شاگر دی اختیار کی ہے اوراس وقت کے آئر تصوف مثلاً معروف کرخی وغیرہ نے ان حضرات سے کسل نیم کیا ہے اور مشاکخ طریقت نے ان حضرات کے سلسلہ کوسلسلہ الذہب قرار دیا ہے اور الل سنت کے محدثین نے ان ہزرگوں سے اکثر فنون خصوصاً تغییر وسلوک میں احادیث کے دفتر وایت کے بیں۔ "( تیخدا ثناء عشریہ )

اى طرح الل حديث كم عروف عالم اوركت احاديث كمترجم نواب وحيد الزمال لكصة بين:

"الل حدیث شیعہ علی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہے محبت و موالات رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت کا پاس رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں رسول اللہ تعلیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت کا پاس رکھتے ہیں کہ میں تہہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یا و ولا تا ہوں اور میں تم میں وو گراں قدر چیزیں چھوڑے جارہا ہوں:

- (۱) كتاب الله
- (۲) میری عترت اورالل بیت

門門 自由自由自由自由自由 きょうにんしゅうとうしん

ہندوستان کے عظیم فقیمہ اور استاذ نعت کویان مولا نا احمد رضا خان فاضل ہریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ دیوان حدا کی بخشش اہل سنت کے حقیقی عقائد اور عشق صادق کا ترجمان ہے۔ یہ دیوان علیہ کا نعتیہ دیوان حدا کی بخشش اہل سنت کے چورے سوسال بعد فددی رشید وارثی کا مجموعہ مور منظر عام پر آیا۔ اس کے پورے سوسال بعد فددی رشید وارثی کا مجموعہ مور درعزیز فعت اور مناقب ' خوشہوئے التفات ' زیور طباعت سے آراستہ ہوا۔ اس حسن آتفاق کو ہرا درعزیز القدر رکیس وارثی سلمہ کے ارسال کردہ خوشہوئے التفات کے قطعہ سال طباعت میں بیان کیا گیا القدر رکیس وارثی سلمہ کے ارسال کردہ خوشہوئے التفات کے قطعہ سال طباعت میں بیان کیا گیا ہے۔

قطعه سال طباعت - خوشبوئ النفات بین بین بین بین مثل گوہر خفائق بخشش مثل کوہر خفائق بخشش ناگہاں دی صدا بیہ ہاتف نے سے حسب حدائق بخشش سے حسب حدائق بخشش سے حسب حدائق بخشش میں دارتی وارثی)

**ተ**ተ ተ

المام احمدرضا رمتاندني 会会会会会会会会

Marfat.com

#### در مدانق بخشش، مدانق

المدائق بخش المجد و ملت اعلی حضرت امام احدرضا خال فاضل بریلوی کا مجموعہ نعت و منقبت ہے جوسب سے پہلے ۱۳۲۵ ہجری میں طبع ہوا۔ اس وقت میر سے سیاسنے اس کا جونسخہ ہوا۔ اس وقت میر سے سیاسنے اس کا جونسخہ اسے مدینہ پہلٹنگ کمپنی میں کلوڈ روڈ (موجودہ آئی آئی چندر مگرروڈ کراچی) نے شائع کیا ہے۔ یہ مجموعہ مشہور آفسٹ پریس کراچی میں چھپاہے جبکہ سن اشاعت ورج نہیں۔ ۲۰ واصفحات کے اس مجموعہ کا ہدیہ صرف نو ۹ روپے ہے جبی سے اس کی قدامت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ پہلے ہی صفحہ کم سب سے او پر حدیث نبوی اللہ ورج ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ' بے شک شعر میں حکمت ہے برسب سے او پر حدیث نبوی اللہ ورج ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ' بے شک شعر میں حکمت ہے اور برحدیث نبوی اللہ ورج ہے کی ابتدا اس مشہور نعت سے جس کا مطلع یہ ہے۔

واہ کیا جود و کرم ہے شہہ بطحا تیرا نہیں شہیں سنتا ہی نہیں مائلنے والا تیرا مشت

یا نعت ۱۲۵ اشعار پرمشمل ہے اس سے متصل اسی زمین میں حضرت غوث الاعظم کی منقبت کے است منتقب کے است کے است منتقب کے است منتقب کے است منتقب کے است کے است

کیا دے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا دری قسمت کی قتم کھا کیں سگانِ بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پیبرا تیرا

امام احمدرضا رحدالله عليه ١٥٠ ١٥٠ ١١٠

اس منقبت کے بعد دومنا قب اور ہیں جن میں سے ہرایک ۱۳۵ شعار پر مشمل ہے۔
ید دنوں منا قب بھی غوث الاعظم حضرت عبدالقادر جیلانی کی مدحت میں ہیں اس طرح نعت اور
تینوں منا قب ملاکر فاضل ہر بلوی نے ایک ہی زمین میں مسلسل سوہ ااشعار کے ہیں جوان کی
قادرالکلای کا شوت ہے تا ہم کہیں کہیں ہد ت جذبات میں ایسے اشعار کے ہیں جن میں خالفین کو
زجر وتو بح کا عضر نہایت نمایاں ہے مثال کے طور پرغوث الاعظم کو نہ مانے والوں کو اس طرح
خاطب سے ۔۔۔

بازِ اشہب کی غلای سے یہ آکھیں پھرتی وکھے اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا شاخ پر بینے کے جڑ کا شنے کی فکر بیر ہے شمرا نا کہ بینے نہ دکھائے کچھے شجرا نا کہ میں نیچا نہ دکھائے کچھے شجرا نا حق سے بد ہو کے زمانہ کا بھلا بنتا ہے ارے میں خوب سمجھتا ہوں معما تیرا

بعض اشعار میں فتی تسامحات بھی مل جاتے ہیں کیونکہ ریہ بشر کا کلام ہے اللّٰہ کا کلام تو ہے ہیں مثال کے طور پر بیا شعار۔

اس گل کے سوا ہر پھول باگوش گراں آیا

دیکھے ہی گی اے بلبل جب وقتِ فغال آیا
طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے

دیکھو ہے چمن والو جب عہد خزال آیا

بکھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے

علت میں پڑی ہے عقل چکر میں گمال آیا

تقطیح کرتے وقت پہلے دوسرے اور تیسر ہے شعر میں بالتر تیب پھول ، باغ اور عقل کے

تقطیح کرتے وقت پہلے دوسرے اور تیسر ہے شعر میں بالتر تیب پھول ، باغ اور عقل کے

المام احمدرضا رمتاشيلي ١٠٥٠ ١٠٥ ١٠٥٠ ١١٥

آخری حروف بحرسے خارج ہوجا کیں ہے۔ اس طرح بیشعرد کیھئے۔ تجھ ہے اور بخت سے کیا مطلب وہائی دور ہو ہم رسول اللہ کے بخت رسول اللہ کی نفظ ' دہائی' میں ہائے ہوزمشد دہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم" وہاب' سے شتق ہے جبکہ بہاں بغیر تشدید با ندھا گیا ہے۔ بیا شعار بھی دیکھئے۔

سرسوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا دیو کے بندوں سے کب ہے بیہ خطاب تونہ ان علیقے کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا یا

مرحقیقت بیہ ہے کہ قرآن فرقہ بندی کے شخت خلاف ہے امّت مسلمہ کوایک اللہ ایک آخری رول ایک آخری کتاب مینی قرآن اور آیک قبلے کی بنیاد پر متحد ہوجانا چاہئے اس تناظر میں راقہ الحروف کے بیددواشعار ملاحظ فرمائیے۔

مسلماں بھائی بھائی ہیں خدا نے ہے یہ فرمایا گر یہ مولوی صاحب نہ جانے کیوں لڑاتے ہیں ہمیں فرقبہ پرسی سے بڑی نفرت ہے اے یارو نہ ہم ہیں دیو کے بندے نہ ہم طوہ اڑاتے ہیں فاضل بریلوی کے اس مجموعے میں خاک کے موضوع پر آٹھ اشعار مسلسل ہیں جن میر

> ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جداعلی ہے ہمارا

امام احدرضا رمة الشعلي 公公公公公公公公公公公公公

ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین معموز ای خاک سے قبلہ ہے ہارا بحر ہزج متمن سالم میں فاصل بریلوی کے ریفعتیدا شعار ملاحظہ فرما نمیں۔ كنه مغفور ول روش خنك أتكهيس حكر مهندا تعالى الله ماهِ طبيبه عالم تيرى طلعت كا يهال حجيركا نمك دال مرجم كافور باتھ آيا دل زخمی نمک بروردہ ہے کس کی ملاحت کا سربانے ان علی کے بیل کے بیہ بیتانی کا ماتم ہے شہ کوڑ علی تھے تھے ہاتا ہے زیارت کا مندرجه بالااشعار میں طبیبہ پر دردہ اور تشنه نتیوں الفاظ میں ہائے ہوز ستقطیع میں شامل نہیں ہے جو تحسنِ کلام سمجھا جاتا ہے مگر نا واقف حضرات اس پراعتراض کرتے ہیں جوان کی کم فہمی ہے۔علامہ ا قبال کے مندرجہ ذیل اشعار میں'' دیدہ''اور' سجدہ'' کی بھی یہی کیفیت ہے جو کلام کاحسن ہے ہزاروں سال نرگس این ہے نوری یہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا وہ ایک سجدہ جے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدول سے دیتا ہے آدمی کو نجات فاصل بربلوی کے اس شعر میں کتناسوزینہاں ہے استے اہلِ دل ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ کئے نابکار بندے رویا کئے زار زار آقا علقہ خلفائے راشدین کی منقبت میں پیخوبصورت شعرد کیھئے ۔

المام احمدرضا رمتناشعليه 会会会会会会会会会会

مدق و عدل و کرم و بخت میں جار سو شمرے ہیں ان جاروں کے ال مجموع كے صفح تمبر الربيا شعار ديميے۔ مفلسو أن عليه كل كل على مين جا يرو باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا یاده خواری کا سال بندھنے تو دو فینخ درد آشام ہو ہی جائے گا خلد اکرام اور' درد آشام' میں الف کا وصل ہے بعن تقطیع کرتے وقت الف شار نہیں ہوگا الف يرمد كي صورت من صرف ايك الف لياجائے كاجولوگ بيه بات نہيں بيانے وہ خواہ كؤ اواليے اشعار پراعتراض كرتے ہيں جوان كى كم على ہے۔ غالب اورا قبال كے اشعار د كھيئے۔ كل كے لئے برآج نہ حست شراب میں میرسوئے طن ہے ساقی کور علیہ کے باب میں وفن تھے میں کوئی فخر روزگار ایہا بھی ہے بخصمیں بنہاں کوئی موتی آبدار ایبا بھی ہے غالب کے پہلےمصرے میں 'آج' کا ایک الف جبکہ اقبال کے دونوں مصرعوں میں ''ایہا'' الف تقطيع من شارنبيس موكارا فبال كاس شعر كمصرعة ثاني ميس الف كاوصل دومرتبه خدائے آج تک اس قوم کی حالت تہیں بدلی نہ ہوجس کوخیال آب ای حالت کے بدلنے کا فاصل بریلوی کاریشعرکافی مشہور ہے۔ حاجيو آوُ شبنشاه عليه كا روضه ديمو کعبہ تو دیکھ کے کعبے کا کعبہ دیکھو

الم م احمد رضا رمت الديلي ١٠٥٠ ١٥٠ ١٠٠٠

اب ذرامیشعر بمی ملاحظ فرما کیں۔

کعبہ ولھن ہے تربتِ اطہر نی ولھن یہ رشک آفاب وہ غیرت قرکی ہے

اى زمين مين حضور ما الله كا باعث تخليق كائنات بوناا يك نئے انداز سے ان اشعار ميں ملاحظ فرمائے

ان علی کے نو ت اُن علی کی او ت ہے سب کو عام اُم البشر عروس انہیں علی کے پسر کی ہے فاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نحل اُس کل علی کی یاد میں یہ صدا ہو البشر کی ہے اب ایک شعرد کیمئے جوذومعنی ہاوراس میں کی قدر مزاح کا عضر بھی ہے۔

ردیسے بودو می ہے اوران میں ماسر کران کا سر میں مجرم ہون آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رہتے میں ہیں جا بجا تھانے والے

مرزاغالب كى زمين ميں سياشعار و كيھئے۔

پھر کے گلی گلی تباہ معوریں سب کی کھائے کیوں دل کو جوعقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پوچھتے کہا ہو عرش پر یوں مجمع مصطفے کہ یوں کیف مصطفے کہ یوں کیف کے بیاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں کیف کے بیاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں

غالب نے '' پاؤل'' کی روبیف میں غزل کھی'' ایڑیاں'' کی ردیف میں یے خوبصورت نعتیہ

شعرد کیھتے۔

ایک مخوکر میں احد کا زلزلہ ب<sup>ا</sup> رہا رکھتی میں کتنا وقار اللہ اکبر ایزیاں بیدل نشیں اشعار بھی ملاحظ فرمائیں۔

المام احدرضا رمتانديل ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن علی پھول لبن پھول ابن پھول دہن پھول دہن پھول دہن پھول مرے کل بدن پھول واللہ جو مل جائے مرے کل کا پینہ مائے نہ بھی عظر نہ پھر جاہے دہبن پھول

.....☆.....

فدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم فدا چاہتا ہے رضائے محم علی عجب کیا آگر رحم فرمائے ہم پر غبب کیا آگر رحم فرمائے ہم پر فدائے محم علی ہوائے محم علی فدائے محم علی ہے۔

آخر میں فاصل بریلوئی کی دوخوبصورت رباعیات ملاحظہ فرمائیں ان کاعنوان''رباعیات نعتیہ'' ہے کیکن ان میں مضمون مناجات کا ہے۔

ونیا میں عمر آفت سے بچانا مولی عقبی میں نہ کچھ رنج وکھانا مولی بیمبر عقبی کے حضور بیمبر علی کے حضور بیمبر علی کے حضور ایمان پر اس وقت اٹھانا، مولی مدل کے مد

نقصان نہ دے کا کجھے عصیاں میرا غفران میں کچھ خرج نہ ہوگا تیرا جس سے کجھے نقصان نہیں کردے معاف جس میں ترا کچھ خرج نہیں دے مولی جس میں ترا کچھ خرج نہیں دے مولی جس میں ترا کچھ خرج نہیں دے مولی

アイト かかかかかかかかか かってい かってい

مصطفے جان رحمت پر لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پر لاکھوں سلام

> . \$ \$ **\$**

سرتا بقدم ہے تن سلطانِ زمن بھول اس بھول دہن بھول ذقن بھول بدن بھول



ا مام نعت گویان اُردو امام احمد رضاخان قادری برکاتی کی ایمان افروز روح برور نعتیه شاعری سے انتخاب

\*\*\*

الم م احمد رضا رمن الديني 会会会会会会会会

قار ئین محترم!باب موم میں آپ کی روحانی غذا کے لیے ہم نے امام اہلسنّت امام احمد رضاخاں قادری بر کاتی کے جموعۂ نعت' صدائق بخشش' نے ایمان افروز نعتوں کا انتظاب کیا ہے ان نعتوں کے منتخب اشعار آپ کی خدم نت میں چیش کررہے ہیں۔

اس كىلادە سلامية صيده (مكمل) آپ كەز دى نعت كى نذركرر بىيس

'' کعبہ کے بدرالد کی تم پہ کروڑوں دروز' بھی شامل اشاعت ہے۔ کمل درودسلام کابی تحفۂ عقیدت

امام اہلسنت کو بہت بیند تھا۔ یہی دجہ تھی کہ آپ نے اپنے دصایا شریف میں فرمایا کہ میرے جنازے کے

ہمراہ نعت خواں اس کاور دکرتے ہوئے چلیں۔ آخر میں آپ کامنظوم فتو ی بھی شامل ہے۔ (مرتبہ)

## فهرست

| :           |                                              |            |
|-------------|----------------------------------------------|------------|
| 27          | داه کیا جود و کرم ہے شبہ بطحا تیرا           | - 5        |
| ۳۳.         | محمد مظہرِ کامل ہے حق کی شان عزیت            | ٢          |
| ا۳۳         | لطف ان کاعاتم ہوہی جائے گا ہے                | ٣          |
| ٣٣٢         | لم يات نظيرك في نظرمتل تو نه شد پيدا جا نا   | ቦ          |
| ٣٣٣         | خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا               | ۵          |
| ۳۳۵         | تعمتيں باغتاجس سمت وہ ذہبتان گیا             | 7          |
| ٢٣٦         | تاب مرآت سحرگرد بیابان مرب                   | 4          |
| 277         | .نده <u>ملنے کو</u> قر یب حسرت فا در گیا     | ۸          |
| ۳۳۸         | مومن وہ ہے جوان کی عزّ ت پیمرے دلٰ ہے        | 9          |
| <b>mm</b> 9 | طو بی میں جوسب ہے او نجی نازک سیدھی نکلی شاخ | <b>{</b> • |
| 1-6.        | جو بنول پر ہے بہارِ جمن آ رائی دوست          | H          |
| اس          | اےشافعِ امم شیر ذی جاہ لےخبر                 | 11         |
| ٣٣٢         | ز ہے عزّ ت واعتملا ئے محمولات کے             | 11         |
| ساماسا      | گز رے جس راہ ہے وہ سیّد والا ہوکر            | الم        |
|             | •                                            |            |

المام احمدرضا رمتالتناي 会会会会会会会会会

## Marfat.com

| mra          | تمہارے ذرّے کے پرتوستار ہائے فلک                    | ۱۵         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| ٢٦٦          | نارِ دوزخ کوچمن کر دے بہارِ عارض                    | ١٢         |
| ٣٣٧          | کیا ٹھیک ہور خِ نبوی پرمثالِ گل                     | 14         |
| ۳۳۸          | ہے کلام الہی میں شمس صحیٰ تر ہے جبر و نورِفزا کی شم | ١٨         |
| 4سرا         | عارضِ شمّس وقمر ہے بھی ہیں انوارایڑیاں              | 19         |
| ra.          | ر شكِ قمر بهوں رنگ رخ آفتاب بهوں                    | ۲•         |
| roi          | · عشقِ مولیٰ میں ہوخوں بار کنارِ دامن               | rı         |
| rar          | یو چھتے کیا ہوعرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں          | rr         |
| ror          | اہلِ صراط روحِ امیں کوخبر کریں                      | **         |
| rar          | بھرکے گلی تباہ تھوکریں سب کی کھائے کیوں             | <b>r</b> r |
| raa          | و ہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں                         | r۵         |
| 202          | ہے۔ اب علی کی سے جال بخشی نرالی ہاتھ میں            | 74         |
| ran          | ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں                | 14         |
| ma9          | راوعر فال ہے جوہم نادیدہ ومحرم ہیں                  | ۲۸         |
| ۳4٠          | وصفِ رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح واشمس وقتی کرتے ہیں  | 19         |
| <b>1</b> 241 | وہ کمالِ مسنِ حضور ہے کہ کمانِ نقصِ جہاں نہیں       | ۴.         |
| ٣٢٣          | زائرُ و پاسِ ادب رکھو ہوں جانے دو                   | ۳۱         |
| ۳۲۳          | رخ دن ہے یامہرسایہ جھی نہیں وہ بھی نہیں             | ٣٢         |
| 740          | ز مانه جج کا ہےجلوہ دیا ہے شاہرگل کو                | ٣٣         |
| ٣٩٩          | چمن طیبہ میں سنبل جوسنوار ہے گیسو                   | ٣٣         |
| <b>44</b>    | حاجيو! آ وُشهنشاه كاروضه ديكھو                      | ۳۵         |
| ٣49          | یا د میں جس کی نبیس ہوش تن و جاں ہم کو              | ٣٦         |
| rz.          | مل سے اتاروراہ گزر کوخبر نہ ہو                      | ٣2         |

المام احمدرضا بمتالديني 会会会会会会会会

| <b>121</b>   | کیا بی ذوق افزاشفاعت ہے تمہاری واہ واہ                        | ۳۸       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>12</b> 1  | سب ہے اولی واعلیٰ ہمارا نبی                                   | ٣9       |
| r20          | رونق بزم جہاں ہیں عاشقان سوختہ                                | ۴٠٠)     |
| <b>72</b> 4  | دل کو اُن سے خدا جدانہ کر ہے                                  | ሆነ       |
| ۳۷۸          | پیشِ حق مژرہ شفاعت کا سناتے جا ئیں گے                         | ۴۲       |
| <b>1</b> 29  | چمک جھے تے پاتے ہیں سب پانے والے                              | سهم      |
| ۳۸•          | سرورکہوں کہ مالک ومولیٰ کہوں بختے                             | لدلد     |
| ۳۸r          | مژ دہباداے عاصیو!شافعِ شہرابرار ہے                            | ۳۵       |
| ۳۸۳          | عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسان ہے                             | 4        |
| ארר <u>.</u> | گندگاروں کو ہاتف ہے نوید خوش مالی ہے                          | 72       |
| ۳۸۵          | اندهیری رات ہے تم کی گھٹا عصیان کی کالی ہے                    | <b>ስ</b> |
| ۲۸٦          | سننے ہیں کمحشر تیم عصرف اُن کی رسائی ہے                       | ۴۹       |
| ۳۸۸          | و ه سرو رِکشو رِ رسالت جوعرش پرجلوه گر ہوئے بیتھے             | ۵٠       |
| <b>س</b> 9∠  | مصطفیٰ خیرالوریٰ ہو                                           | ۵۱       |
| <b>۳</b> 99  | ز مین وز مان تنهار <sub>سے ک</sub> ے کئین وم کال تنهار ہے لئے | ۵۲       |
| 144          | ذر ّے جھڑ کرتری پیزاروں کے                                    | ۵۳       |
| 14.7         | قا <u>فلے نے سوئے ط</u> یبہ کمرآ رائی کی                      | ۵۳       |
| سا ۱۰۰       | و ہی رب ہے جس نے جھے کو ہمہ تن کرم بنایا                      | ۵۵       |
| ام میا       | انبیا کوبھی اجل آنی ہے                                        | ۲۵       |
| ۳•۵          | يھرا ٹھاولوله ؑ يا دمغيلانِ عرب                               | ۵۷       |
| ۲ • ۳        | صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا                         | ۵۸       |
| <b>1~•</b> \ | یا دوطن ستم کیا دشتِ حرم سے لائی کیوں                         | ۵ ۹      |

المام احدرضا رمة الشعب 会会会会会会会会

۲۰ سونا جنگل رات اندھیری جھائی بدلی کالی ہے۔ ۱۱ حرز بال ذکر شفاعت کیجئے ۱۲ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام ۱۳ کعبہ کے بدرالذی تم پہ کروروں درود

\*\*\*

777

امام احمد رضا كامنظوم فنوكى

40

**ተተተ** 

امام احمدرضا معدالتها

واہ کیا جود و کرم ہے شہر بطی تیرا نہیں سنتا ہی منیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا اغنیا کیلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا اصفیا کیلے ہیں سر سے وہ ہے رستا تیرا فرش والے تری شوکت کا محلو کیا جانیں خبروا عرش ہے، اڑتا ہے بھررا تیرا سمال خوان؛ زمین خوان، زمانه مهمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا میں تو مالک ہی کہون گا کہ ہو مالک کے حبیب لینی محبوب و محب میں شیں میرا تیرا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں یہ چڑھے دکھے کے تکوا تیرا چور حاکم سے چھیا کرتے ہیں یاں اس کے ظاف تیرے دامن میں جھے چور انوکھا تیرا

المام احدرضا رمة الدعلي ١٠٥٠ ١٠٥٠ ١١٨

ایک میں کیا مرے عضیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مفت بالا نفا تبھی کام کی عادت نہ بڑی اب عمل ہوجھتے ہیں ہائے کما تیرا تیرے مکڑوں سے لیے غیر کی تھوکر بہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صُدقہ تیرا تو جو جاہے تو ابھی میل مرے دل کے وطلیں کہ خدا دل شیں کرتا تھی میلا تیرا رس کا منہ تکیے کہاں جائے کس سے کہیے تیرے ہی قدموں یہ مث جائے یہ یالا تیرا دور کیا جانیئے بدکار بیہ کیسی گزرے تیرے ہی در بیہ مرے بیس و تنا تیرا تیرے صدقے مجھے اک بوند بہت ہے تیری جس دن الجھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو مرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا

محمد مظہرِ کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آیا ہے اِس کثرت میں مجھ انداز وحدت کا گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی وعوت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا صف ماتم التھے خالی ہو زنداں ٹوٹیں زنجیری گنگارہ! چلو مولی نے دُر کھولا ہے جنت کا سکھایا ہے ہیا تھی گتاخ نے ہمینہ کو یارب نظارہ روئے جاناں کا ممانہ کر کے جرت کا برهيس إس درجه موجيس كثرت افضال والاكي کنارہ مل گیا اس نہر سے دریائے وحدت کا ینه به و آقا کو سجده آدم و بوسف. کو سجده بهو مر سدِّ ذرائع داب ہے اپی شریعت کا جنہیں مُرقد میں تا حشر امنی کمہ کر یکارو کے ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا

رضائے خستہ جوش بحرِ عصیاں سے نہ گھرانا مجھی تو ہاتھ آجائے گا دامن ان کی رحمت کا

المام احدرضا رمت السائي 会会会会会会会会会

لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا جان دے دو وعدہ دیدار پر نفتر اپنا دام ہو سی جائے گا شاد ہے فردوس لیعنی ایک دن قسمت خدام ہو ہی جائے گا یاد رہ جائیں گی ہے ہے باکیاں نفس تو تو آرام ہو ہی جائے گا بے نشانوں کا نشاں منتا نہیں منتے منتے نام ہو ہی جائے گا یار گیسو ذکر حق ہے آہ کر ول میں پیدا لام ہو ہی جائے گا ایک دن آواز برلیس کے بیر ساز چپجما كرام مو بى جائے گا سمائلو! وامن سخی کا تھام لو سمجھ نہ مجھ انعام ہو ہی جائے گا لکم بات نظیر کی نظر مثل تو نه شد پیرا م مک راج کو تاج تورے سر سو ہے تھے کو شہ دو سرا م اُلْبُعُوْ عَلَا وَالْمُوْجُ طَعَیٰ من بیکس و طوفال ہو م منجدهار میں ہول گری ہے ہوا موری نیا پار لگا ج کا شُمُسُ نَظُرُتِ اللّٰ کَیْلِی چو بطیبہ رسی عرضے با توری جوت کی جھلجھل جگ میں رجی مری شب نے نہ دن ہونا جا اَنَا رَفَیْ عَطَشِ قَ سَخَاکُ اَنَمُ اے گیسوئے پاک اے ابر کر برس ہارے رم مجمم رم مجمم دو بوند اوھر بھی گرا کہ یا قافِلَتی زِیدِی اکلک رحمے بر حرت تشد لبکا مورا جیرا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سا جا القلُّ شَعِي وَالْهَمُ شَعُول ول زار چنال جال زر چنول بنت ابن ببت میں کا سے کول مورا کون ہے تیرے سوا جا الرَّوْحُ فِدَاکَ فَزِدُ حُوْقًا بِک شعلہ وگر برزن عشا مورا تن من وهن سب بھونک دیا ہے جان بھی پیارے جلا جا بس خامة خام نوائے رضا نہ بیہ طرز مری نہ بیہ رنگ مرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اِس راہ پڑا جا

المام احدرضا رمة الذيني ١٠٥٠ ١٠٥٠ ١٠٠٠

خراب حال کیا ول کو پرملال کیا تمهارے کوچہ سے رخصت کیا نمال کیا نه روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سوجمھی قضائے لاکے قض میں شکتہ بال کیا وہ دل کہ خوں شدہ ارماں تھے جس میں مل ڈالا فغال کہ گور شہیداں کو بانمال کیا یہ رائے کیا تھی وہاں سے بلننے کی اے نفس ستم کر الی چھری سے ہمیں طال کیا میہ کب کی مجھ سے عداوت تھی بچھ کو اے ظالم چھڑا کے سکو در پاک سر و بال کیا چمن سے پھینک دیا ہشیانہ بلبل و اجازا خانہ ہے کس بردا کمال کیا بڑا ستم زدہ آتھوں نے کیا بگاڑا تھا یہ کیا سائی کہ وور ان سے وہ جمال کیا حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا ہم آپ مبث گئے اچھا فراغ بال کیا

المام احدرضا رمتالته عليه ١٠٥٠ ١٠٥ ١٠٥٠ ١٠٠٠

نه گھر کا رکھا نہ اس در کا ہائے ناکامی ہاری بے بی پر بھی نہ کھے خیال کیا جو ول نے مرکے جلایا تھا منتوں کا جراغ سِتم که عرض ره مر نوال کیا مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا یہ کیا ہائے حواسوں نے اختلال کیا تو جس کے واسطے چھوڑ آیا طبیبہ سا محبوب بنا تو اس متم آرا نے کیا نمال کیا ُ ابھی ابھی تو چمن میں تھے جیجے ناگاہ بہ درد کیما اٹھا جس نے جی ندھال کیا اللی من لے رضا جیتے جی کہ مُولیٰ نے سگانِ کوچه میں چرہ مرا بحال کیا

 تعتیں باختا جس سمت وہ زیثان کیا ساتھ ہی منتی رحمت کا قلم دان گیا کے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولی مرے آقا ترے قربان گیا آه وه آنگھ که ناکام تمنّا ہی رہی ہائے وہ دل جو ترے در سے پُرارمان کیا ول ہے وہ دل جو تری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو ترے قدموں یہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام پٹد الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم بر مرے مقا کی عنایت نہ سمی نجدیو! محکمہ بڑھانے کا بھی احمان سمیا آج کے ان کی پناہ آج مد مانگ ان سے پھر نہ مانیں کے قیامت میں اگر مان کمیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے کہنچے تم نہیں طلتے رضا سارا تو سامان کیا

المام احمدرضا رمتالتعليه ١٠٥٠ ١٥٠٠ ١١٥٠

تاب مرآت سحر حمره بیابان عرب غازه روئے قمر دور جرانانِ عرب الله الله بمار چنستان عرب پاک بین لوث فزال کے گل و ریحان عرب جوشش اہر سے خون کل فردوس کرے چھیڑ دے رگ کو اگر خار بیابانِ عرب تشنهٔ نهرِ جنال مر عربی و عجمی ا لب مر نهر جنال تشنهٔ نیسان عرب مر میزال میں چھیا ہو تو حمل میں چکے والے اک بوند شب دے میں جو باران عرب حسن يوسف يه كثيل معريل انگشت زنال سرکٹاتے ہیں ترے نام یہ مردان عرب بلبل و نیلپرو کبک بنو پروانو! مه و خورشيد په پښت بيل پراغان عرب کرم نعت کے نزدیک تو پچھ دور نہیں کہ رضائے عجمی ہو مگر حسانِ عرب

المام احدرضا رمتالندي ١٥٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥

بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمعت باطن میں شمنے حطوہ ظاہر گیا تیری مرضی یا حمیا' سورج پھرا النے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجا چر گیا بردھ جلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا کھل گیا گیسو ترا رحمت کا بادل گھر گیا بندھ گئی تیری ہوا ساوہ میں خاک اڑنے لگی برمھ جلی تیری ضیا آتش پہ یاتی پھر کیا تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا بر گیا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری ہیت تھی کہ ہر بت تھرتھرا کر گر گیا مومن أن كاكيا ہوا اللہ اس كا ہو كيا کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا وہ کہ اُس در کا ہوا خلقِ خدا اُس کی ہوئی وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا

المام احدرضا رمتاشناب ۱۵۰۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

موممن وہ ہے جو اُن کی عربت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے والله وه سن کیل کے فریاد کو سینجیں کے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے بچیزی ہے گل کیسی میری ہے بن کیسی یوچھو کوئی ہے صدمہ ارمان بھرے دل سے کیا اس کو گرائے دہر جس پر تو نظر رہھے خاک اس کو اٹھائے حشر جو تیرے گرے دل سے بمكا ہے كمال مجنون كے والى بنوں كى خاك وم بھر نہ کیا خیمہ کیلی نے پُرے ول سے اے ابر کرم فریاد فریاد جلا ڈالا اس سوزش عم کو ہے ضد میرے مرے ول سے کیا جانیں یم غم میں ول ڈوب گیا کیما کس نہ کو گئے ارمال اب تک نہ نزے ول سے كرتا تو ہے ياد ان كى غفلت كو ذرا روكے بلد رضاً ول سے ہاں ول سے ارے ول سے

المام احدرضا رمة الشعلية 公公公公公公公公公公公公

طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے البی شاخ

مولی گلبن رحمت زہرا سبطین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق و عثال میدر ہراک اُس کی شاخ

شاخ قامت شه میں زلف و چیثم و رخسار و لب بیں سنبل نرگس گل بنکھڑیاں قدرت کی کیا بھولی شاخ

این باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ

یادرخ میں آبیں کرکے بن میں میں رویا آئی بمار جھومیں نسیمیں نیسال برسا کلیاں چنکیں مہلی شاخ

ظاہر و باطن اول و آخر زیب فروع و زین اصول باغ رسالت میں ہے تو ہی کل غنچہ جُر بی شاخ

آلِ احمد خذ بیدی یا سید حمزه کن مددی و دنت خزان عمر رضا مو برگ مدی سے نہ عاری شاخ

الم م احمد رضا رمة الفيلي ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١١٠٠

جوبنوں پر ہے بہار چمن آرائی دوست خلد کا نام نہ لے بلبل شیدائی دوست تھک کے بیٹھے تو در دل پہ تمنائی دوست کون سے گھر کا اُجالا سیس زیبائی دوست ان کو کیتا کیا اور خلق بنائی لیمنی انجمن كر كے تماشا كريں تنائى دوست شوق روکے نہ رکے یاؤل اٹھائے نہ اُٹھے: كيسى مشكل مين بين الله تمنائي دوست شرم سے جھکتی ہے محراب کہ ساجد ہیں حضور سجدہ کروائی ہے کعبہ سے جبیں سائی دوست تاج والول کا یمال خاک پیه ماتھا دیکھا ساج والول کا یمال خاک پید ماتھا دیکھا سارے داراؤل کی دارا ہوئی دارائی دوست اُنْتُ فِيبِهُمْ نِي عدو كو بھى ليا دامن ميں عيش جاويد مبارك تخفي شيدائي دوست رنج اعدا کا رضاً جارہ ہی کیا ہے جب انہیں آپ گتاخ رکھے علم و شکیبائی دوست

المام احدرضا رمتالله المديد ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

اے شافع امم شر ذی جاہ لے خبر رللہ کے خر مری بلد لے خر دريا كا جوش ناؤ نه بيرا نه نافدا میں ڈویا کو کہاں ہے مرے شاہ لے خبر منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نابلد اے خفر لے خر مری اے ماہ لے خر ينج پنج والے تو منزل ممر شا ان کی جو تھک کے بیٹے سرِ راہ کے خبر منزل نی عزیز جُدا لوگ ناشناس ٹوٹا ہے کوہ غم میں برکاہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام سیسی سے میرا ہے کون تیرے ہوا کہ کے خبر باہر زبانیں بیاس سے ہیں آفاب مرم کور کے شاہ کرہ اللہ کے خبر مانا كه سخت مجرم و ناكاره ب رضاً تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر

المام احدرضا رمتاشيد ١٠٠٠ ١٨٠٠ ١١٠٠

زې عرّت و اعتلائے محرّ کہ ہے عرش حق زیر پائے مخت مكال عرش أن كا فلك فرش أن كا ملک خادمانِ سرائے مخرّ خدا کی رضا جاہتے ہیں دوعالم خدا جابتا ہے رضائے مخر عجب کیا اگر رحم فرا لے ہم پر خدائے کی برائے مختر برائے جناب الی ! جناب اللي برائے مخ بی عطر محبوبی کبریا سے عبائے محمد محمد قبائے محمد بہم عمد باندھے ہیں وصلِ ابد کا رضائے خدا اور رضائے مخت دم زرع جاری ہو میری زبان پر مسر میری زبان پر محسر میری خواری

امام احدرضا رمتاشطيه ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

عصائے کلیم اثرہائے غضب تھا گروں کا شارا عصائے مخد میں قربان کیا بیاری بیاری ہے نسبت ي آنِ خدا وه خدائے محدّ محر کا دم خاص بہر خدا ہے موائے محر برائے محر خدا ان کو کس بیار سے دیکھتا ہے جو أنكص بين محو لقائے مخد جلو میں اجابت خواصی میں رحمت بردھی کس تزک سے دُعائے گر اجابت نے جمک کر کلے سے لگاما برحی ناز سے جب دعائے محد اجابت کا سرا عنایت کا جوڑا ولهن بن کے رنگلی دعائے محتر رضاً بل سے اب وجد کرتے گزریئے کہ ہے رُبِ سُلِم صُدائے محرّ

تحزرے جس راہ سے وہ سیر والا ہو،کر رہ گئی ساری زمیں عنبر سارا ہو کر رخ انور کی مجلی جو قمر نے دیکھی رہ گیا بوسہ دہ نقش کفب یا ہو کر وائے محرومی قسمت کہ میں پھراب کی برس ره کیا ہمرور زوار مدینہ ہو کر چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ برسوں جملے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر صر صبر وشت مدینه کا عمر آیا خیال ا رشک برگلش جو بنا غنیم ول وا هو کر پائے شہ پر گرے یارب تیش مرسے جب دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر ہے یہ امید رضا کو بڑی رحمت سے شا نه مو زنداني دونځ برا بنده مو کر

امام احمدرضا رمتاشعليه ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

تمہارے ذرّے کے پرتو ستارہائے فلک تمہارے نعل کی تاقص مثل ضیائے فلک اگرچہ جھالے ستاروں سے پڑگئے لاکھوں مر تمهاری طلب میں شکھے نہ پائے فلک سرِ فلک نہ تبھی تا بہ آستال پہنچا کہ ابتدائے بلندی تھی انتائے فلک یہ اُن کے جلوہ نے کیس گرمیاں شب اسرا کہ جب سے چرخ میں بین نقرہ و طلائے فلک مرے عنی نے جواہر سے بھر دیا وامن كيا جو كات منه لے كے شب كدائے فكك مجل شبر امرا ابھی سمٹ نہ چکا كر جب سے ولي بى كوئل بيں سز ہائے فلك یہ اہل بیت کی چکی سے جال سیھی ہے رواں ہے بے مدر دست اسیائے فلک رضا ہے نعت نبی نے بلندیاں مختیں لقب زمین فلک کا ہوا سائے فلک

امام احدرضا رمتالفعلي ١٠٥٠ ١٥٠ ١٥٠٠

نار دونرخ کو چمن کر دے بہار عارض ظلمت حشر کو دِن کر دے نمار عارض میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآل کو شہا لاکھ معجف سے پند آئی بہار عارض جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا یول ہی قرآل کا وظیفہ ہے وقار عارض کرچہ قرآل ہے نہ قرآل کی برابر لیکن میچھ تو ہے جس میہ ہے وہ مکن نگارِ عارض طور کیا عرش عطے دیکھ کے وہ جلوہ کرم آپ عارض ہو مگر آئینہ دار عارض طرفه عالم ہے وہ قرآن اوھر دیکھیں اوھر مصحف باک ہو جران بمار عارض ترجمہ ہے یہ صفت کا وہ خود آئینہ ذات کیول نہ مصحف سے زیادہ ہو وقار عارض آہ ہے ما یکی دل کہ رضائے مختاج کے کر اِک جان چلا ہر نار عارض

امام احدرضا رمتاشيك ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

کیا تھیک ہو رُخ نبوی پر مثالِ گل پاہال طوہ کف کیا ہے جمال کل بلبل ہیہ کیا کہا میں کہاں قصل گل کہاں الميد رکھ کہ عام ہے جود و نوالِ گل یارب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ ہر مہ مر بمار ہو ہر سال سال گل نعت حضور میں مترتم ہے عندلیب شاخوں کے جھومنے سے عیاں وجد و حال کل شیخین اِدهر نار غنی و علی اُدهر غنچ ہے بلمبلوں کا بمین و شال گل دیکھا تھا خواب خار حرم عندلیب نے کھا کھا کھا ہے ہے انکھ میں شب بھر خیال کل ان دو کا صدقہ جن کو کما میرے پھول ہیں کیج رضا کو حشر میں خنداں مثال کل

امام احمدرضا رمتاشعلي ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠

ہے کلام اللی میں سمس وضیٰ ترے چرہ نور فزا کی فتم فقم شہر تار میں راز رہ تھا کہ صبیب کی زلف دو تا کی فتم رزے خُلق کو حق نے عظیم کما بری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا ترے خالقِ حشن و ادا کی فتم وہ خدا نے ہے مرتبہ بچھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا بڑے شہر و کلام و بقا کی قشم را مند ناز ہے عرش بریں را محرم راز ہے روح ایل تو ہی سرور ہر دو جہال ہے شا را مثل نہیں ہے خدا کی فتم یمی عرض ہے خالقِ ارض و سا وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ ترا مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی فتم مرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تھے سے رَجِا تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گوا وہ کریم ہیں تیری عطا کی فتم یمی کمتی ہے بلبل باغ جنال کہ رضاً کی طرح کوئی سحر بیال نہیں ہند میں واصف شاہ نہری مجھے شوخی طبع رضا کی فتم

امام احمدرضا رمتالشعلي 会会会会会会会会

عارض سنمس و قمر سے بھی ہیں انور ایرایاں عرش کی سنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایرایاں مجم گردوں تو نظر آتے ہیں چھوٹے اور وہ پاؤل عرش پر پھر کیوں نہ ہوں محسوس لاغر ایڈیاں ان کا منگتا باؤں سے محکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاظر مر گئے منعم رگز کر ایزیاں ہائے اس پھر سے اس سینہ کی قسمت پھوڑئے بے مکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر ایریاں یاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں ر کھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایرایاں ایک تھوکر میں احد کا زلزلہ جَایا رہا ر کھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایریاں چرخ پر چرصتے ہی جاندی میں سیاہی آگئی کر چکی ہیں بدر کو تکسال باہر ایزیاں اے رضا طوفان محشر کے طلاطم سے نہ ڈر شاد ہو ہیں تشتی المت کو کنگر ایرایاں

المام احدرضا رختالفعلي ١١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥

رشکر تمر ہوں رنگ رخ آفاب ہوں ذرہ ترا جو اے شر گردوں جناب ہوں خونیں جگر ہوں طائر بے ہشیاں شہا رنگر پريده رُخِ گل کا جواب مول عبرت فزا ہے شم گنہ سے مرا سکوت كويا لبر خموش لحد كا جواب مول دعویٰ ہے سب نے تیری شفاعت بیہ بیشتر وفتر میں عاصیوں کے شا انتخاب ہوں من جائے سے عفودی تو وہ جلوہ کماں شہیں دردا میں آپ اپی نظر کا مجاب ہوں کیا کیا ہیں جھے سے ناز بڑے قصر کو کہ میں کعبہ کی جان عرش بریں کا جواب ہوں میں تو کہا ہی جاہون کہ بندہ ہوں شاہ کا يُر لطف جب ہے كمه ديں أكر وہ جناب "مول" مسرت میں خاک ہوی طیبہ کی اے رضا میکا جو میم مر سے وہ خون ناب ہوں

عشق مولی میں ہو خوں بار کنار وامن یا خدا کلد کمیں سے بہار دامن یا خدا کبلد کمیں بہ جلی ہے تھے بھی اشکوں کی طرح دامن پر کہ نہیں تار تظر جز دو سہ تار دامن اشک برماؤں جلے کوچہ جاناں سے سیم یا خدا جلد کہیں نکلے بخار دامن یا خدا جلد کہیں ول شدول کا سے ہوا دامن اطهر به بجوم بیدل شدول کا مید ہوا مام ویار دامن بیدل بیدل میدا تجھے سے اے کل میں ستم دیدہ وشت حمال خلش ول کی کموں یا غم خار وامن عكس الحكن ہے ہلال لبرشہ جسيب شيں مر عارض کی شعاعیں ہیں نہ تار وامن و النك كمن بي ميدائي كي المحص وموكر اے اوب مرور نظر ہو نہ غبار وامن اے رضا ہو مبلل کہ نظر میں جس کی طوه جيب کل آئے نہ بمار وامن

پوچھتے کیا ہو عرش پر نوں گئے مصطفیٰ کہ یوں کیف کے پر جمال جلیں کوئی بتائے کیا کہ کیوں قفر دنی کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں روح قدس سے پوچھے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں میں نے کما کہ جلوہ اصل میں کس طرح سمیں اصبح نے نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں ہائے رے ذوق بے خودی دل جو سنبھلنے ہما لگا حیک کے مہک میں بھول کی گرنے لگی صبا کہ یوں دل کو دے نور وعواغ عبش پھر میں فدا دونیم کر مانا ہے من کے شق ماہ مستحول سے اب دکھا کہ یوں ول کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کہ یوں باغ میں شکرِ وصلِ تھا ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے زکر سے خیروہ یوں ہوا کہ یوں جو کھے شعرویاس شرع دونوں کا حسن کیوں کر ہے لا اسے پیشِ طوہ زمزمَہ رضا کہ یوں

المام احمد رضا رمت الشعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

اہل صراط روح امیں کو خبر کریں جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں إن فتنه ہائے حشر سے کمہ دو حذر کریں نازوں کے پالے آتے ہیں رہ سے گزر کریں بر ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں او آپ کے مکڑوں سے تو یہاں کے لیے رخ کدھر کریں سرکار ہم کمینوں کے اطوار بڑے نہ جائیں "قاحضور اینے کرم پرُ نظر کریں ان کی حرم کے خار تشیدہ ہیں تکس کئے أتكهول مين أتمين سريه ربين دل مين گفركرين جالوں بہ جال پر گئے بٹند وقت ہے مشکل کشائی آب کے ناخن اگر کریں منزل کڑی ہے شان منہم کرم کرے آروں کی جھاؤں نور کے ترمے سفر کریں کلک رضاً ہے جنجر خونخوار برق بار اعدا سے کمہ دو خیر منائمیں نہ شرکریں

الم م احدرضا رحدالتدار ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

بجر کے تکلی تلا تھو کریں سیب کی کھائے کیوں ول کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصنت قافلہ کا شور عش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سامیہ میں کوئی ہمیں جگائے کیوں بار نہ تھے صبیب کو پالتے ہی غریب کو روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گنوائیں کیوں جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں جانِ سفر نفیب کو کس نے کما مزے سے سو کھٹکا اگر سحر کا ہو شام سے موت آئے کیوں اب تو نهٔ روک آے غنی عادت سک، عمر سکی میرے کریم کیلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں سنگر در حضور سے نہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جاتا ہے سر کو جا مجلے دل کو قرار آئے کیوں ہے تو رضا نرا سم جرم پہ گر لجائیں ہم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں

امام احمدرضا رحة الشعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠٠

وه سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بمار پھرتے ہیں جو ترے در سے یار پھرتے ہیں ور بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں ہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں ان کے ایما سے دونوں باکوں یر خيل کيل و نهار پھرتے ہيں ہر چاغ مزار پ کیے بروانہ وار پھرتے ہیں اس کلی کا گدا ہوں میں جس میں ما تکتے ہیں اور اور میرتے ہیں جان ہیں جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد عار پھرتے ہیں بھول کیا ویھوں میری سیمھوں میں وشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں

لاکھوں قدی ہیں کام خدمت پر لاکھوں گرد<sub>ہ</sub> مزار پھرتے ہیں وردیان بولتے ہیں ہر کارے بهره دیت سوار پھرتے ہیں ر کھیے جیے ہیں خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں جار پھرتے ہیں باكين رست نده جا مسافر س مال ہے راہ مار پھرتے ہیں جاگ سنسان بن ہے رات آئی گرگ بهر شکار بجرتے بین تفس سے کوئی جال ہے ظالم جیے خاصے ربجار پھرتے ہیں كوئى كيول يوجه تيرى بات رضا بچھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں

19人間の一個一個一個一個一個一個一個一個

ہے لب علی سے جال بخشی نرالی ہاتھ میں بے نواوں کی نگاہیں ہیں کماں تحریر وست رہ گئیں جو یا کے جود لایزالی ہاتھ میں جود شاہ کوٹر اینے پاسوں کا جویا ہے آپ كيا عجب الركر جو آب آئے بيالي ہاتھ ميں مالک کونین بیں کو پاس کھے رکھتے نہیں رو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں سابیہ افکن سر بیہ ہو برجم اللی جھوم کر جب اواء الحمد لیے است کا والی ہاتھ میں جب بواء میں الحمد کے است کا والی ہاتھ میں وتنگیر ہر دو عالم کر دیا سبطین کو اے میں ایکٹ ایکٹ میں ایکٹ میں ایکٹ میں ایکٹ میں ایکٹ میں ایکٹ میں ای آہ وہ عالم کہ آنکھیں بند اور لب پر درود وقت سنگ ردہ میں رفضہ کی جالی ہاتھ میں حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا لوث جاؤل بإكے وہ دامانِ عالى ہاتھ ميں

الم م احمدرضا رحدانديد ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥

اُن کی ممک نے ول کے غنچ کھلا دیئے ہیں جس راه چل گئے ہیں کویے بیا ویئے ہیں جب آئی ہیں جوش رحمت یہ اُن کی آنکھیں طلتے بھا دیئے ہیں روتے ہما دیئے ہیں اک ول ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیئے ہیں ان کے بار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سنب، غم بھلا وسیئے ہیں ہم سے فقیر بھی اب مجھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو عنی کے دُر پر بستر جما دیئے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرو ہو گا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کی نے مانگا وریا بما دیئے ہیں ور بے بما دیئے ہیں ملکر سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس مست سخن مسلم جس سمت سکتے ہو سکتے بیا

المام احمدرضا رحمة القاملي 会会会会会会会会会会

راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں مصطفیٰ ہے مند ارشاد پر سجھ عم نہیں ہوں مسلماں گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو! ماہیت پانی کی سخر میم سے تم میں کم سیں غنچے کا اُوٹی کے جو جنگے کوئی کے باغ میں بلبل سدرہ تک اُن کی بو سے بھی محرم نہیں اس میں زم زم ہے کہ تھم تھم اس میں جم جم ہے کہ بیش کثرت کوثر میں زم کی طرح کم کم سی پنجہ مر عرب ہے جس سے دریا بہہ گئے چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں ایا ای کس کئے منت کش استاد ہو کیا کفایت اس کو اِقْداً کریک اُلاکرم نہیں ہے انہیں کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار وہ نہ ہوں عالم نہیں وہ نہ ہوں عالم نہیں سایی دیوار و خاک در هو بارب اور رضاً خواهش دیمیم قیصر شوق تخت جم نهین

امام احمدرضا رمتدالله عليه ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح والشمس و صحیٰ کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں تو ہے خورشید رسالت بیارے جھپ گئے تیری ضیا میں تارے انبیا اور ہیں سب مہ پارے جھے سے ہی نور لیا کرتے ہیں ا پینے مولی کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم سنک کرتے ہیں ادب سے تعلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں رفعت ذکر ہے تیرا حصّہ دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا مرغ فردوس بیں از حمر خدا، تیری ہی مدح و شا کرتے ہیں جب صبا آتی ہے طبیبہ سے اِدھر کھلکھلا پڑتی ہیں کلیاں کیسر پھول جامہ سے نکل کر باہر رُخ رنگیں کی نا کرتے ہیں پھول جامہ سے نکل کر باہر رُخ رنگیں کی نا کرتے ہیں لب پر آجاتا ہے جب نام جناب منھ میں گل جاتا ہے شہر نایاب وجد میں ہو کے ہم اے جال بیتاب اینے لب چوم لیا کرتے ہیں لب بہ کس منھ سے غم الفت لائیں کیا بلا دِل ہے الم جس کا سائیں ہم تو ان کے کفر پا پر مث جائیں اُن کے دُر پر جو مٹا کرتے ہیں این دل کا ہے انہیں سے آرام سونے ہیں اپنے انہیں کو سکب کام لو گئی ہے کہ اب اس ذر کے غلام چارہ دردِ رضا کرتے ہیں

المام احمدرضا رمتاشيل 会会会会会会会会

وہ کمالِ حسن حضور ہے کہ گمانِ نقص جمال نہیں ہیں کیول خار سے دور ہے کی سمع ہے کہ دھوال نہیں ہیں گیول خار سے دور ہے کی میں نار تیرے کلام پر ملی یوں تو ترس کو زبال نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیال نہیں بخدا خدا کا ہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں نہیں جو دہاں نہیں ہے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ترے آگے ہوں ہیں دیے کیے فصحا عرب کے برے برے کوئی جانے منھ میں جال نہیں کوئی جانے منھ میں جال نہیں وہ شرف کہ قطع ہیں نسبتیں وہ کرم کہ سب سے قریب ہیں کوئی کمہ دو یاس و امید سے وہ کہیں نہیں وہ کمال نہیں بیہ نمیں کہ خلد نہ ہو رکو وہ رکوئی کی بھی ہے آبرو گر اے مدینہ کی آرزو جسے جاہے تو وہ سال نمیں ہے انہیں کے نور سے سب عیاں ہے انہیں کے جلوہ میں سب نمال اصحادیہ بے سیح آبق مر سے رہے پیش مر بیہ جاں تمیں وہی نورِ حق وہی ظلِّ رُبّ ہے انہیں سے سب ہے انہیں کا سب نہیں ان کی ملِک میں سال کہ زمیں نہیں کہ زمال نہیں

المام احمدرضا رمة الشعلي ١٠٥٠ ١١٠٠

وہی لامکال کے مکیں ہوئے سرِ عرش تخت نشیں ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکال وہ خدا ہے جس کا مکال نہیں سرِ عرش پر ہے بڑی گزر دلِ فرش پر ہے بڑی نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو بھھ یہ عیاں نہیں کول تیرے نام ہے جال فدا نہ بس ایک جال دو جہال فدا دو جہال سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروروں جہال نہیں ترا قد تو نادر دہر ہے کوئی مٹل ہو تو مثال دے نہیں نہیں کی کی مٹل کہ چن میں سرو جمال نہیں نہیں گل کے بودوں میں ڈالیاں کہ چن میں سرو جمال نہیں . نہیں جس کے رنگ کا ووسرا نہ تو ہو کوئی نہ مجھی ہوا کہو اس کو گل کیے کیا بنی کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں کول مدح اہل دول رضا پڑے اِس بلا میں مری بلا میں گدا ہوں اینے کریم کا مرا دین پارہ نال نہیں

المام احدرضا رمتاشيلي 会会会会会会会会会会

زائرو باس ادب رکھو ہوس جانے وو سنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے وو سوکھی جاتی ہے امیر غربا کی کھیتی بوندیاں لکہ رحمت کی برس جانے دو پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانِ شیریں نغری قرم کا زرا کانوں میں رس جانے دو ہم بھی جلتے ہیں ذرا قافلے والو! ٹھرو سُمُریاں تعشہ امید کی سس جانے دو دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر ہم صفیرو ہمیں پھر سوئے قفس جانے دو آتش دل بھی تو بھڑکاؤ ادب داں نالو کون کتا ہے کہ تم ضبطرِ نفس جانے دو یوں تن زار کے دریے ہوئے دل کے شعلو شیوہ کے شعلو میں خانہ بر اندازی خس جانے دو اے رضا ہوں سل کئیں جرم کے سال دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو

المام احمدرضا روزاندني يوهده يديد يوهد يديد المام احمدرضا

رُخ دن ہے یا مهر سا ہیہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک ختا ہیہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

ممکن میں بیہ قدرت کہاں واجب میں عبریت کہاں حبرال ہوں بیہ بھی ہے خطا بیہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

حق میہ کہ ہیں عبداللہ اور عالم امکال کے شاہ برزخ ہیں وہ سرِخدا ہیہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے مرو جانفدا حیرت نے جمنجملا ،کر کہا ہیہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

خورشید تھا کس زور پر کیا بردھ کے جیکا تھا قمر بے بردہ جب وہ رُخ ہوا ہے بھی نہیں وہ بھی نہیں

کوئی ہے نازاں زہر پر یا حسن توبہ ہے رسپر مال ہے فقط تیری عطا ریہ بھی شیس وہ بھی شیس

دن کہو میں کھونا کھیے شب صبح تک سونا کھیے شرم نبی خوف خدا ہیہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

ہے بلبل رنگیں رضا یا طوطی نغمهٔ سرا حق بیہ کہ واصف ہے ترابیہ بھی نہیں وہ بھی نہیں زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے شاہر گل کو اللی طاقت پرواز دے پرہائے بلبل کو بماریں آئیں جوبن پر گھرا ہے اہر رحمت کا لبر مشاق بھیگیں دے اجازت ساقیا مل کو ملے لب سے وہ مشکیل مہروالی دم میں دم آئے نیک سن کر قم عیبلی کہوں مستی میں قلقل کو مجل جاؤل سوال ما پر تھام کر وامن بہکنے کا بہانہ باؤل قصر ہے مامل کو دو شنبہ مصطفیٰ کا جمعہ اوم سے بہتر ہے سکھانا کیا لحاظِ حیثیت خوئے نامل کو وفور شان رحمت کے سبب جرآت ہے اے بیارے نہ رکھ بہر خدا شرمندہ عرض بے تائل کو پریشانی میں نام ان کا ول صد جاک سے نکلا اجابت شانہ کرنے آئی گیسوئے توشل کو رضاً نہ سبزہ گردوں ہیں کوئل جس کے موکب کے کوئی کیا لکھ سکے اس کی سواری کے عجل کو

چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو حور بیھ کر شکنِ ناز بہ وارے گیسو کی جو بالوں سے ترے روضہ کی جاروب کشی شب کو عبنم نے تبرک کو ہیں وھارے کیسو ہم سیہ کاروں پہ یارب تیش محشر میں سیہ افکن ہوں ترے بیارے کیسو سابیہ افکن ہوں ترے بیارے کیسو سوکھے وھانوں پہر ہمارے بھی کرم ہو جائے جھائے رحمت، کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو بللہ با کے شفاعت کا جھکے بڑتے ہیں سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو بھینی خوشبو سے ممک جاتی ہیں گلیاں واللہ و کیے بھولوں میں بائے ہیں تہمارے گیسو امد پاک کی چوٹی سے الجھ کے شب بھر صبح ہونے وو شب عید نے ہارے گیسو تیل کی بوندیں میکتی شیں بالوں سے رضا صبح عارض یہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو

المام احدرضا رمتاندني 会会会会会会会会

حاجیو! آو شمنشاه کا رُوضه دیکھو کعبہ نو دکھے کی کعبہ کا کعبہ دیکھو رکن شامی سے مٹی وحشتِ شام غربت اب مدینہ کو چلو صبح دلِ آرا دیکھو آب زمزم نو پیا خوب بجھائیں پیاسیں آک جود شیر کوٹر کا بھی دریا دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے جھینٹے ابر رحمت کا یمال زور برسنا دیکھو دھوم دیکھی ہے در کعبہ یہ بیتابوں کی و مشاقوں میں حسرت کا ترمینا دیکھو ان کے مشاقوں میں حسرت کا ترمینا دیکھو مثل بروانہ پھرا کرتے تھے جس مٹمع کے گرد ائی اس مع کو رُوانہ یمال کا دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قفر محبوب کے بردے کا بھی جلوہ دیکھو وال مطیعول کا جگر خوف سے یانی یایا یاں رسیہ کاروں کا دامن بیہ مجلنا ویکھو

الم م احمد رضا رمة الذيل 会会会会会会会会

آولیں خانہ حق کی تو ضیائیں ریکھیں أخرس بيتر نبي كالمجمى تتجلآ ويجمو زينتِ كعبه مين تقا لاكه عروسول كا بناؤ طوه فرما بهال كونين كا دولها ديمهو ایمن طور کا تھا رکن بیانی میں فروغ شعلت طور یکال انجمن آرا دیکھو جعت کمہ تھا عید' اہل عبادت کے لئے محرمو! ہو یہاں عید دو شنبہ دیکنو خوب سبعلی نیس، بامیر صفا دور کیے رہ خانال کی عصفا کا بھی تماشا دیکھو رقص کبل کی بماریں تو منی میں دیکھیں دل خوننابہ فشال کا بھی مزینا دیکھو غوز سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھول سے مرے پیارے کا روضہ دیکھو

امام احمدرضا رمة الشعليه ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

یاد میں جس کی شمیں ہوش تن و جال ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو عرش جس خوبی رفتار کا پامال ہوا دو قدم جل کے دکھا سرو خراماں ہم کو ممع طیبہ سے میں بروانہ رہوں کب تک دور ہاں جلا دے شرر آتش پناں ہم کو خاک ہو جائیں در پاک بیہ حسرت مٹ جائے يا الني نه پھرا بے سر و سکامال ہم کو سیر گلشن سے اسیرانِ قفس کو کیا کام نہ دے تکلیف چمن بلبلِ بستاں ہم کو جب سے آنکھوں میں سائی ہے مدینہ کی بمار فظر آتے ہیں خزاں دیدہ مگلتاں ہم کو<sup>6</sup> گر لب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے ایوں نہ نے چین رکھے جوشش عصیاں ہم کو اے رضا وصف ِ رُخ پاک سانے کے لئے نذر دیتے ہیں جُمن مُرغ غزل خواں ہم کو

یل سے اتارہ راہ گزر کو خریہ ہو جبريل پر بچهائيس تو پر کو خبر نه هو کانٹا مرے جگر سے عم روزگار کا یوں تھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حالِ زار میں ممکن نمیں کہ خبر بشر کو خبر نہ ہو مستی تھی سے براق سے اس کی سبک روی يول جائيے كه كرو سفر كو خبر نہ ہو فرماتے ہیں سے دونوں ہیں سردار دو جمال اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو ایا گا دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھوتدھا کرے یہ این خبر کو خبر نہ ہو آ دِل حرم کو روکنے والول سے چھی کے آج یوں اٹھ چلیں کہ پہلو و برکو خرنہ ہو طیر خرم ہیں سیہ کہیں رشتہ بیا نہ ہوں یوں دیکھیے کہ تار نظر کو خبر نہ ہو

الم م احمدرضا رمتناشيني ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

اے خار طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے
یوں دل میں آکہ دیدہ تر کو خبر نہ ہو
اے شوق دل سے سجدہ گر اُن کو روا نہیں
اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو
ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جمال
سرزرا کرے پہر یہ پدر کو خبر نہ ہو

امام احمدرضا رمتاندغي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمهاری واہ واہ قرض کیتی ہے گنہ پرہیزگاری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں بیاسے جھوم کر ندیال پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ نور کی خیرات کینے دوڑتے ہیں مر و ماہ المحتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ يم طوے كى نہ تاب آئے قرساں تو سى مهر اور ان تکوول کی، آنمینه داری واه واه بحرموں کو ڈھونڈھتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ طالع بر گشته تیری سازگاری واه واه کیا مینہ سے صبا آئی پھولوں میں ہے آج منجه نئ بو بھین بھینی بیاری پیاری واہ واہ اس طرف رُوضه کا نور اس سمت منبر کی بمار نی میں جنت کی بیاری پیاری کیاری واہ واہ یارہ ول مجھی نہ نکلا دل سے تھے میں رضا ان سگان کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ

الم م احمدرضا رمة التعلي ١١٥٠ ١١٥٠ ١١٥٠ ١١٥٠

سب سے اولی و اعلیٰ ہکارا نی سب سے بالا و والا ہمارا نی اینے مولی کا پیارا کارا نبی دونوں عالم کا دولہا جارا نی برم آخر کا شمع فروزاں ہوا نور آول کا طوہ ہمارا نبی جس کو شایاں ہے عرش خدا ہر جلوس ہے وہ سلطانِ والا ہمارا نی بچھ کئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں ستمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس کے مکووں کا وحوون ہے تاہر حیات ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی خلق سے اولیا اولیا سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جس کی دو بوند ہیں کوٹر و سلسیل! ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی

المام احمدرضا رمت الديني 会会会会会会会会

جیسے سب کا خدا ایک ہے ویے ہی ان کا اُن کا تمہارا ہمارا ہی کون ریتا ہے دینے کو منھ چاہیے دینے والا ہے سیا ہمارا نبی کیا خر کتے تارے کھلے چھپ گئے ير نه دوب نه دوبا مارا ني ملک کونین میں انبیا تاجدار تأجدارول كا آقا جمارا نبي أ لامكال يك أجالا نهي جس كا وه ہے ہر مكال كا ع أجالا عارا ني انبیا سے کروں عرض کیوں مالکو! کیا نبی ہے تنہارا مارا نبی جس نے مردہ دلول کو دی عمر ابد ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی غمزدوں کو رضاً مردہ دیجے کہ ہے بیکسوں کا سارا ہمارا نی

المام احمدرضا رمت السلي ١٥٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥

رونق برم جمال ہیں عاشقانِ سوختہ کمہ رہی ہے شمع کی سحویا زبانِ سوختہ ماہ من سے نیر محشر کی گرمی تاکیے آتش عصیاں میں خود جلتی ہے جانِ سوختہ برق انگشت نبی جبکی تھی اس پر ایک بار ا من الله الله من الثان سوخت مر عالم تاب جھکتا ہے ہے سلیم روز پیشِ ذرات مزار بیدلانِ سوخته ا آش تر وامنی نے دل کیے کیا کیا کہاب خضر کی جال ہو رجلا دو ماہیانِ سوختہ آتش گلمائے طیبہ پر جلانے کے لئے جان کے طالب ہیں بیارے بلبلان سوخت لطف برق جلوہ معراج لایا وجد میں شعلت جوالہ سال ہے آسانِ سوخت اے رضا مضمون سوز دل کی رفعت نے کیا اس زمين سوخته كو سكانِ سوخته

المام احمد بضا رمت القطي ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠

دل کو اُن سے خدا جدا نہ کرے ہے کی لوث لے خدا نہ کرے اس میں روضہ کا سجدہ ہو کہ طواف ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے سے وہی ہیں کہ بخش ریتے ہیں کون ان جرموں ہر سزا نہ کرنے سب طبیبول نے دے دیا ہے جوائی آہ عینی اگر دوا نہ کرے ول کماں کے چلا حرم سے مجھے ارے تیرا برا خدا نہ کرے عذر امید عنو گر نہ سیں روسیاہ اور کیا بمانہ کرے دل میں روشن ہے شمع عشقِ حضور کاش جوشِ ہوس ہوا نہ کرے حشر میں ہم بھی سیر ریکھیں گے منکر میں التجا نہ کرے میکر میں میکر میں التجا نہ کرے

امام احمدرضا رمترالله عليه ۱۵۲ ۱۳۵۲ ۲۲۲

ضعف مانا گر یہ نگالم دل ان کے رہے میں تو تھکا نہ کرے بہ بن بڑی خو ہے سب کا جی رکھنا وہی انچھا جو دل برا نہ کرے دل سے اِک ذوقِ ہے کا طالب ہوں کون کہتا ہے انقا نہ کرے کون کہتا ہے انقا نہ کرے لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے

المام احدرضا رمة التناب ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

پیش حق مردہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آب روتے جائیں گے ہم کو ہناتے جائیں گے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دان آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ عَلوہ دکھاتے جائیں گے می خور بھی ہے فقیرہ آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اینے صدیقے میں لٹاتے جائیں گے خاک افنادو بس ان کے آنے ہی کی دیز ہے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے لو وہ آئے مسکواتے ہم امیروں کی طرف خرمن عصباں پر اب بجلی عراتے جائیں کے آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں لوح ول سے تقش عم کو اب مناتے جائیں سے حشر تک ڈالیں کے ہم پیدائش مولی کی وهوم مثل فارس نجد کے بعلی مراتے جائیں سے خاک ہوجائیں عدو جل کر گر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے

امام احمدرضا رحة الشعليه ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

چک تھے سے پاتے ہیں سب پانے والے مرا دل بھی جیکا دے جیکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے مدینہ کے خطے خدا بھے کو رکھے غریوں فقیروں کے تھرانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مرے حیاتے واللہ مرے میں عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو كه رئة مين بين جا بجا تقانے والے رہے گا ہوں ہی ان کا چرکیا رہے گا یڑے خاک ہوجائیں جل جانے والے اب آئی شفاعت کی سکاعت اب آئی ذرا چین کے میرے گھرانے والے رضاً نفس وشمن ہے وُم میں نہ آنا کہاں تم نے ویکھے ہیں چندرانے والے سرور کیوں کہ مالک و مُولیٰ کیوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تھے جرمال نصیب ہوں تجھے المید محمہ کہوں جان مراد و کانِ تمنا کہوں تجھے گلزارِ قدس کا گلِ رنگیں ادا کہوں درمانِ دردِ بلبلِ شیدا کہوں تجھے صبح وطن به شا غریبال کو دُول شرف بیکس نواز گیسوول والا کهول مخصے الله رے تیرے جمم منور کی تابشیں اے جانِ جاں میں جانِ تجلّا کموں تجھے ب داغ لاله یا قرب بے کلف کہوں یے خار گلبن جمن آرا کھوں تھے بحرم ہوں اینے عفو کا سامال کروں شا لعنی شفیع روز جزا کا کموں تخصے إس مرده ول كو مرده حيات ابد كا دول تآب و توان جان مسیحاً کهوں تھے

المام المدرضا رحمة القدالي و 会会会会会会会会会会会

تیرے تو و صف عیب تناہی سے ہیں بری حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تھے کہ کہ لے گا سب کچھ اُن کے شاخواں کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہ کے میں کیا کیا کہوں تھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تھے

一十二人人の一人の一人の一人人の一人人の一人人

مرُدہ باد اے عاصبو! شافع شر ابرار ہے تہنیت اے مجرمو! ذات ِ خدا غفار ہے عرش سا فرش زمیں ہے فرش یا عرش بریں کیا زالی طرز کی نام فدا رفار ہے جاند شق ہو پیر بولیں جانور سجدے کریں کیارک اللہ مرجع عالم میں سرکار ہے جن کو سوئے آسال پھیلا کے جل تھل ہم ویئے صُدفتہ آن ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے مورے کورے پاؤل جیکادو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے کور کی شب تار ہے تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پردتی ہے نظر ایک جان ہے خطا پر دو جمال کا بار ہے رحمنت کی الکالمین تیری دہائی دب گیا اب تو مولی بے طرح سر پر گنہ کا بار ہے

مونج کونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستال کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامِنقار ہے

المام احمدرضا رمة التدليد ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١١٥٠

عرش کی عقل ونگ ہے چرخ میں آسان ہے جان مراد اب كدهر بائے برا مكان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش میں طرفہ دھوم وکھام کان جدهر لگایئے تیری ہی داستان ہے اک ترے رخ کی روشنی چین ہے دوجہان کی اِنس کا اُنس اُسی سے ہے جان کی وہ ہی جان ہے وه جو نه تھے تو مجھ نہ تھا وہ جو نہ ہول تو مجھ نہ ہو جان ہیں وہ جمان کی جان ہے تو جمان ہے بچھ سا سیاہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ مجھی کو بھول جائیں دل سے ترا مگان ہے پیش نظروہ نو بمار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں کی امتخان ہے بار جلال اٹھا لیا کرچہ کلیجا شق ہوا یوں تو بیہ ماہ سبزہ رنگ نظروں میں دھان بان ہے خوف نہ رکھ رضاً ذرا تو تو ہے عبر مصطفیٰ تیرے گئے امان ہے تیرے گئے امان ہے گنہ گاروں کو ہاتف سے نویر خوش مالی ہے منارک ہو شفاعت کے لئے احمد سا والی ہے قضاحت ہے مگر اس شوقی کا اللہ والی ہے جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے بڑا قدِ مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے اسے بو کر ترے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے تہماری شرم سے شان جلال حق نیکتی ہے خم کردن ملال ، تسمان دوالجلالی ہے میں اک مختاج نے وقعت گدا تیرے سک ور کا تری سرکار والا ہے رزا دربار عالی ہے تری بخشش پندی عذر جوئی توبہ خواہی سے عموم بے گناہی جرم شان لاآبالی ہے ابوبکر و عمر عثان و حیدر جس کے بلبل ہیں ترا سرور سی اس محلین خوبی کی ڈالی ہے رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے کہ تو ادنی سک درگاہ خدام معالی ہے

المام احمدرضا رمت الشعلي ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے ولِ بے کس کا اِس آفت میں آقا تو ہی والی ہے نہ ہو مایوس آتی ہے۔ صُدا گورِ غریبال سے نی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے اترتے جاند وصلی جاندنی جو ہو سکے کر لے اندهرا پاکھ آتا ہے ہے دو دن کی اجالی ہے ارے بیہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آگئی سریر کماں سویا مسافر ہائے کتنا لاابالی ہے اندهیرا گھرِ اکیلی جان دُم گھنتا دل اُکتابا خدا کو یاد کر بیارے وہ ساعت آنے والی ہے زمیں بیتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھاکل یاؤں مصیبت تجھلنے والے برا اللہ والی ہے نہ چُونکا دن ہے ڈھلنے پر تری منزل ہوئی کھوئی ارے او جانے والے نیند سے کب کی نکالی ہے رضاً منزل تو جیسی ہے وہ اِک میں کیا سبھی کو ہے تم اس کو روتے ہو بیہ تو کھو یاں ہاتھ خالی ہے

سنتے ہیں کہ محشر میں صرف اُن کی رسائی ہے کر آن کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے کیا بات بڑی مجم کیا بات بنائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے یوں تو سب انہیں کا ہے یر دل کی اگر بوچھو بیہ ٹوٹے ہوئے ذل، بی خاص ان کی کمائی ہے زائر گئے بھی کب کے ون وصلنے یہ ہے پیارے اٹھ میرے اکیے چل کیا دیر لگائی ہے بازار عمل میں تو سودا ند بنا اپنا سرکار کرم تھے میں عیبی کی سائی ہے ار رو رو کے شفاعت کی تمید اٹھائی ہے اور اٹھائی ہے اے دل سے سلکنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ وَم مُصْفَتْ لَكًا ظَالِم كِيا وهوني رُماني ہے

امام احمدرضا رمتدالله عليه ١٠٠٠ ١١٠ ١١٠٠

مجرم کو نہ شراؤ احباب کفن ڈھک دو منھ دکھے کے کیا ہو گا پردے میں بھلائی ہے اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے اے عشق رزے صدیے جلنے سے مخصے سے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے حرص و ہوں بدے دل تو بھی ستم کر لے تو ہی نہیں کے گانہ دنیا ہی بُرائی ہے ہم دل جلے ہیں کس کے بہٹ فتنوں کے پر کالے کیوں پھونک دوں اک اف سے کیا آگ لگائی ہے طیبہ نہ سی افضل کمتہ ہی برا زاہد ہم عشق کے پندے میں کول بات ردھائی ہے مطلع میں سے شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے سرف ان کی رسائی ہے

وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے سنے خرالے طرب کے سکھان کے لئے تھے بمار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی کے میں بیر گھر عنادل کا بولتے تھے وہاں فلک پر بیاں زمین میں رچی تھی شادی مجی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنتے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ بڑتی تھی ان کے رُخ کی کہ عرش تک جاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب سینے تھے نئی دلمن کی بھبن میں کعبہ نکھر کے سنورا سنور کے بکھرا ججر کے صدیقے کرم کے اِک بِل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے وہ نعمہ نعت کا سکال تھا حرم کو خود وجد آرہے تھے یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پُر ڈھلک کر بھوہار بری تو موتی جھڑ کر حطیم کی گود میں بھرے تھے

المام احمدرضا رحداشني 会会会会会会会会会

ولمن کی خوشبو سے مست کپڑے سیم گتاخ آنجلوں سے غلاف مشکیں جو اڑ رہا تھا غزال نافے بیا رہے تھے بہاڑیوں کا وہ حسن تزئیں وہ اونجی چوٹی وہ ناز و تمکیں! صبا سے سبرہ میں لہریں آتیں دوسیٹے دھانی چنے ہوئے تھے نما کے نہون نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ موجیں چھڑیاں تھیں دھار لچکا حباب آباں کے تھل کیکے تھے پرانا پر داغ ملکجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا ہجوم تار نگہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے خبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس رکہ گزر کو پائیں مارے ول حوریوں کی سیکھیں فرشتوں کے یر جہاں بھیے تھے خدا ہی دے صبر جان برغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب اُن کو جھرمٹ میں کے کے قدسی جناں کا دولہا بنا رہے تھے ا آر کر اُن کے رخ کا صدقہ بیہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن نیک رہا ہے نمانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لئے تھے

بچا جو تکووں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنا جو جنت کا رنگ و روغن جنے جنے جنے دولها کی بائی انزن وہ پھول گلزار نور کے خطے خبر سے تحویل مہر کی تھی کہ رُت سکانی گھڑی بھرے گی وہاں کی پوشاک زیب من کی یماں کا جوڑا بردھا کھے تھے بچلی حق کا سرا سر پر صلوٰۃ و تشکیم کی نچھاور دو روبیہ قدی بڑے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے جو ہم بھی وال ہوتے خاک ر گلش لیٹ کے قدموں سے لیتے: آزن مر کریں کیا نصیب میں تو بیہ نامرادی کے دن لکھے تھے ابھی نہ آئے تھے پشت زیں تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شکک صُدا شفاعت نے دی مُبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے عجب نہ تھا رخش کا چمکنا غزال دم خوردہ سا بھڑکنا شعاعیں کے اُڑا رہی تھیں تڑیتے ہیکھوں یہ صاعقے تھے ہجوم اُمید ہے گھٹاؤ مُرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ اوب کی بائو اوب کے اللہ میں علعلے ہے اوب کی بائیں کے ایک مواد ملائکہ میں علعلے ہے اوب کی بائیں گئے بردھاؤ ملائکہ میں علعلے ہے اتھی جو گردر رہ متور وہ نور برئیا کہ راستے بھر گھرے نتھے بادل بھرے نتھے جل تھل امنڈ کے جنگل اُبل رہے تھے

امام احمدرضا رحمة الشعلي ١٠٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

ہتم کیا کیسی مُت کئی تھی قمر وہ خاک اُن کے رہ گزر کی اغما نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھا مٹے تھے براق کے نقش شم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رہے ملکتے گلبن لیکتے گلشن ہرے بھرے لیلما رہے تھے نمازِ اقصیٰ میں تھا ہی مبر عیاں ہوں معنی اول آخر کے شے کہ دست بستہ ہیں پیجھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے شے به ان کی آمد کا دبدبه نقا نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا نجوم و افلاک جام و بینا اجالتے تھے کھگالتے تھے نقاب النے وہ مہر انور جلال فرخسار گرمیوں پر! فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی ٹیکتے الجم کے آبلے تھے برسما ہے الراکے بحر وحدت کہ و حل گیا نام ریگ کثرت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت سے عرش و کرسی دو بلیلے تھے وہ ظل رحمت وہ رخ کے جلوے کہ تارے چھیتے نہ کھلنے پاتے منہری زرہفت اودی اطلس سے نقان سب دھوپ چھاؤں کے ہے چلا وہ سرو جمال خرامال نہ فرک سکا سدرہ سے بھی دامال پلک جھنگئی رہی وہ کب کے سب این و آل سے گزر کھے تھے۔ پلک جھنگئی رہی وہ کب کے سب این و آل سے گزر کھیے تھے۔

امام احمدرضا رمة الله عليه ١٠٠٠ ١٩٠١

جھلک سی اِک قدسیوں پر آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری دولها کی دور سپنجی برات میں ہوش ہی گئے ہے شکھے تھے روح الامیں کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے اِک بھبوکا پھُوٹا فرش کی گرمی کو جس نے سوچا دہاغ سے اِک بھبوکا پھُوٹا فرز دہر بیڑ جل رہے ہے رجلو میں جو مرغ عقل اڑے تھے عجب بڑے حالوں بر تے پڑتے ہوئے وہ سدرہ ہی بر رہے تھے تھک کر چڑھا تھا دم تیور آگئے تھے قوی تھے مرغانِ وہم کے اپر اڑے تو اڑنے کو اور کم بھر اٹھائی سینے کی الیم ٹھوکر کہ خونِ اندیشہ تھوکتے تھے منا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے وہی قدم خبر سے بھر آئے جو پہلے تاج شرف ترے سے یہ سن کے بے خود بکار اٹھا نٹار جاؤں کماں ہیں آقا پھر ان کے تکووں کا پاؤں بوسہ سے میری آنکھوں کے دن پھرے تھے جھکا تھا مجرے کو عرش اعلی حمرے تھے سجدے میں برم بالا میہ استھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ حمرد قربان ہو رہے تھے

المام احدرضا رمتاشعليه ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

ضیائیں کچھ عرش پُر بیہ آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں حضور خورشید کیا جیکتے چراغ منھ اپنا دیکھتے تھے یمی سال نقا کہ پیک رحمت خبر سے لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے ۔ بردھ اے محر قریں ہو احمد قریب آ سرور ستجد نار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سال تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری بخصی کو زیبا ہے ہے نیازی کمیں تو وہ جوشِ کُنْ کُرانی کمیں تقاضے وصال کے تھے زر سے کمہ دو کہ سرجھکالے گمال سے گزرے گزرنے والے بڑے ہیں ماں خود جست کو لالے کے بتائے کدھر گئے تھے شراغ این و متل کهال نقا نشان کیف و إلی کهال نقا نه کوئی رابی نه کوئی سانھی نه سنگ منزل نه مرکعے تھے آدھر سے پیم نقاضے آنا اِدھر نقا مشکل قدَم برمعانا جلال و ہیبت کا سامنا نقا جمال و رحمَت ابھارتے تھے برسطے تو لیکن مجھکتے ڈرتے حیا سے جھکتے اوب سے رکتے جو قرب انہیں کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے

الم م احدرضا رمدالشنلي 会会会会会会会会

پر ان کا برهنا تو نام کو نفا حقیقته" بعل نفا ادھر کا تنزلول میں ترقی افزا کرنی تدلی کے سلیلے سے ہوا نہ آخر کہ ایک برا تموج بر ہو میں اُبھرا کُوْل کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے کُٹر اٹھا دیئے تھے کے ملے گھاٹ کا کنارا کدھر سے گزرا کہاں اتارا بھوا جو مثل نظر طرارا وہ اپنی آبھوں سے خود چھے تھے اشھے جو قصر دنی کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی نہ کمہ کہ دہ بھی نہ سے ارے سے وہ باغ کھھ ایبا رنگ لایہ کہ غنی و کل کا فرق اٹھایا گرہ میں کلیوں کی باغ بھولے گلوں کے تکھے لگے ہوئے تھے محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل کمانیں جرت میں سر جھکائے عجیب کیکر میں وائرے تھے تجاب انتضے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے زبانیں سوکھی دکھا کے موجیں ترب رہی تھیں کہ پانی پائیں بیائیں بیائیں بیائیں بیائیں بیائیں بیائیں بیائی بیائیں بھور کو رہے صفحہ معنور کو رہے صفحہ معنور کو رہے کا معنور کو رہے کا معنوں میں پر ساتھ کے سطحے معنور کو رہے کا معنوں میں پر ساتھ کے سطحے معنوں میں پر ساتھ کی معنوں میں پر ساتھ کے سطحے معنوں میں پر ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کے سات

المام احمدرضا رمتالشعليه ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

ئی ہے اوّل وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر کی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمان امکال کے جھوٹے نقطو تم اوّل آخر کے بچیر میں ہو محیط کی جال سے تو بوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے اُوھر سے تھیں نذر شہ نمازیں ادھر سے انعام خسروی میں ملام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوئے پرنور میں پڑے تھے زبان کو انظار گفتن تو گوش کو حسرتِ شنیدن پران جو کمنا تھا کمہ لیا تھا جو بات سنی تھی سن کچے تھے وہ برج بطحا کا ماہ پارہ بہشت کی سیر کو سدھارا چمک یہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے مرُور مقدم کی روشن تھی کہ تابنوں سے مبر عرب کی جناں کے گلش تھے جھاڑ فرشی جو پھول تھے سب کنول سنے تھے المرب کی نازش کہ ہاں کیکئے ادب وہ بندش کہ بل نہ سکینے میں حوث صدین تھا کہ پودے کشاکشِ اڑہ کے تلے تھے میں ا فدا کی قدرت کہ چاند حق کے کروروں منزل میں جلوہ کرکے ابھی نہ تاروں کی جھاؤں بدلی کہ نور کے ترکے کے آلیے تھے

نی رحمت شفیع احمت رضاً پہ بلند ہو عناید اسے بھی ان خلعتوں سے حصد جو خاص رحمت کے وال بے تے اللہ اسے مقان مرکار ہے تا اللہ اسکار ہے تا اللہ شاعری کی ہوس نہ پُرواروی تھی کیا کیسے قافیے تے انہ شاعری کی ہوس نہ پُرواروی تھی کیا کیسے قافیے تے

المام احمدرضا رمتنانه عليه ١٠٥٠ ١٠٥٠ ١٠٥٠ ١٠٥٠

مصطفیٰ خبر الوریٰ ہو מקפק אך כפיתו הפ اینے اچھوں کا تقدق ہم بدوں کو بھی نبا ہو کس کے پھر ہو کر رہیں ہم گر تہیں ہم کو نہ جابو بد ہنسیں تم ان کی خاطر رات بحر روو کراہو بد کریں ہر دم برائی تم کہو ان کا بھلا ہو ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کانِ خیا ہو ہم وہی ننگ جفا ہیں ہم وہی قابل سزا کے تم دبی رحم خدا ہو

المام احمدرضا رحمالسند 会会会会会会会会会会

وقت پيدائش نه بھولے کیف پنسلی کیول قضا ہو بير مجمى مولى عرض كردول بمول اگر جاؤ تو کیا ہو تم کو ہو واللہ تم کو جان و دل تم پر فدا بو تم کو غم سے حق بجائے غم عدو کو جال گزا ہو . تم سے غم کو کیا تعلق بیکسول کے غم زدا ہو جن درودیں تم نیه بھیج تم رام اس کو سرا ہو وہ عطا رے تم عطا لو وہ وہی جاہے جو جاہو کیوں رضا مشکل سے ڈریئے جب ني مشكل كشا هو

امام احمدرضا رمتانته ملي ۱۵۸۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

زمین و زمال تمهارے کئے تکمین و مکال تمهارے کئے چنین و چنال تمهارے کئے بنے دو جمال تمهارے کئے وہن میں زبال تمهارے کئے بدن میں ہے جال تمهارے کئے ہم آئے یماں تمهارے لئے اعمیں بھی وہاں تمهارے لئے فرشت خدم رسول جمع تمام امم فکام کرم وجود و عدم مدوث و قدم جمال میں عمال تمارے کئے کلیم و نجی مسیح و مغی خلیل و رمنی رسول و نبی عتیق و وصی غنی و علی ثنا کی زبال تمهارے لئے اصالت كل امامت كل سيادت كل امارت كل كل عمارت كل كومت كل ولايت كل خدا كے يمال تمهارے كئے تمهاری چک تمهاری د کم تمهاری جو مک تمهاری میک زمین و فلک ساک و سمک میں سکته نشاں تنهارے کئے به سمس و قمر به شام و سحر به برگ و شجر به باغ و شمر به سخم روان تمهارے کئے ...

المام احدرضا رمت الشعلي ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠

نیہ فیض دیئے وہ جود کیے کہ نام کیے زمانہ جیئے جہاں نے کیے تمہارے کے جہاں نے کیے تمہارے کئے نه جن و بشر که آنهول بیر ملائکه در به بسته کمر نه جبه و سرکه قلب و جگر بین سجده کنال تنهارے لئے نہ رور جرامیں نہ عرش بریں نہ لوح مبیں کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں تھلیں ازل کی نہاں تنہارے لئے جنال میں چین چین میں سمن سمن میں میس مجھین مجھین میں وکہن سزائے معن پہ الیے منن میہ امن و امال تمهارے کئے یہ طور کجا سپر تو کیا کہ عرش علا بھی دور رہا جہت سے وُرا وصال ملا یہ رفعتِ شاں تہمارے لئے خلیل و نجی، مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بی بیہ بے خبری کہ خلق بھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا ہے تاب و توال تنہارے لئے

صُبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے ننا میں کھلے رضا کی زباں تنہارے لئے

المام احدرضا رمتاشعلي ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

ذری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ہم سے چورول پہ جو فرمائیں کرم خلعتِ زر بنیں بیٹارول کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے کمس جاتے ہیں مرداروں کے مجرمو! چثم تنبتم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے تیرے ابد کے تقتق ہارے بند کرتے ہیں کرفاروں کے جان و دل تيرے قدم پر وارے کیا نصیبے ہیں ترے یاروں کے صدق و عدل و کرم و همت میں جار سو شرے ہیں ان جاروں کے کیے آقاؤل کا بندہ ہوں رضا بول بالے مری سرکاروں کے

مشكل آسان اللي مرى تناكى كى لاج رکھ لی طبع عفو کے سودائی کی اے میں قربال مرے آقا بیری مآقائی کی اے میں قربال مرے آقا بیری مآقائی کی بس مضم کھائے ، ای تری داناتی کی حشش جهت سمت مقابل شب و روز ایک بی حال وهوم کوالنجم میں ہے آپ کی بینائی کی یانسو سال کی راہ الی ہے جیسے دوگام شن ہم کو بھی تھی ہے تری شنوائی کی جاند اشارے کا ہلا تھم کا باندُھا سورج واہ کیا بات شا تیری توانائی کی سی میں ہے رضا جس کے لئے وسعت عرش ، بس جگہ دل میں ہے اس جُلوہ برجائی کی

امام احدرضا رمتاشيد ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو ترا آستال بتایا تھے حمہ ہے خدایا

تنهيں حاکم برايا تنهيں قاسم عطايا تنهيں دافع بلايا تنهيں شافع خطايا کوئی تم سا کون آيا

وہ کنواری باک مریم وہ نفخت رفید کا دم ہے۔ افضل آیا ہے عجب نشانِ اعظم مگر آمند کا جایا وہی سب سے افضل آیا

کی بولے سدرہ والے چن جمال کے تھالے سدرہ والے چن جمال کے تھالے سدرہ والے چن جمال کے تھالے سرمی میں نے چھان ڈالے ترے پایہ کانہ پایا تھے کیا نے کیا بنایا

فَاذِا فَرَغُتُ فَانْصُبُ بِيهِ مَلَا بَهِ مَمْ كُو منصب جُونُتُ فَاذِا فَرَغُتُ فَانْصُبُ بِيهِ مَلَا بَهِ وقت بخشِ آیا كرو قسمت عطایا

وُ رِالَى الْإِ لِلْهُ فَادْخُتُ كُو عَرْضَ سب كے مطلب كو رائع شافع خطايا كه تنهيں كو تكتے ہيں سب كو إن پر اپنا سايا بنو شافع خطايا

ارے اے خدا کے بندو! کوئی میرے دل کو ڈھونڈو مرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا

ہمیں اے رضا ترے دل کا پتا چلا بہ مشکل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا سے نہ پوچھ کیما پایا

انبیا کو بھی اجل آنی ہے محر الی کہ فظ آنی ہے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے رُوح تو سب کی ہے زندہ ان کا جسم ۔ ٹرنور مجھی ' روحانی ہے اورول کی روح ہو کتنی ہی لطیف ان کے اجہام کی کب طانی ہے یاؤں جس خاک سے رکھ دیں وہ بھی روح ہے پاک ہے نورانی ہے اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح اس کا نزکہ ہے جو فانی ہے یہ ہیں کی ابدی ان کو رضاً صدق وعدہ کی قضا مانی ہے

امام احدرضا رمتالتعليه ١٠٠٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠٠

بھر اٹھا ولولہ یار مغیلان عرب بھر کھنچا دامن دل سوئے بیابان عرب باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزارانِ عرب ہائے صحرائے عرب ہائے بیابانِ عرب میٹھی باتیں بڑی دین عجم ایمانِ عرب نمکیں حسن بڑا جانِ عجم شانِ عرب ول وہی ول ہے جو سیکھوں سے ہو جران عرب أتكصيروه أتكصي بين جودل مسه بهول قربان عرب فعلِ مل لا کھ نہ ہو وصل کی رکھ آس ہزار بھولتے بھلتے ہیں بے فعل مکستانِ عرب صدقے رحمت کے کمال مجلول کمال خار کا کام خود ہے دامن کش بلبل کل خندانِ عرب چہے ہوتے ہیں سے کمھلائے ہوئے کھولوں میں كيول بير دان ديكھتے پاتے جو بيابان عرب ہشت خلد ہمیں وہاں کسبر لطافت کو رضا چار دن برسے جمال ابر بماران عرب

صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صُدقہ کینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طيبه مين شهانا يجول يجولا نور كا مست ہو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا بارہویں کے جاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک اک ستارہ نور کا تیرے ہی ماتھ رہا اے جان سرا نور کا بخت جاگا نور کا جیکا ستارا نور کا میں گدا تو بادشاہ عمر دے پیالہ نور کا نور دن دونا برا دے ڈال صدقہ نور کا تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا رُخ ہے قبلہ نور کا ابرہ ہے کعبہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا عکامہ نور کا سر جھکاتے ہیں اللی بول بالا نور کا تو ہے سابیہ نور کا ہر عضو ککڑا نور کا سابیہ کا سابیہ نہ ہوتا ہے نہ سابیہ نور کا

المام احدرضا رمتاندعي ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

تاريوں كا دور تھا دل جل رہا تھا نور كا تم کو دیکھا ہو گیا مختدا کیجا نور کا جو گدا دیکھو لئے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا بھیک کے سرکار سے لا جُلد کاسہ نور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا جاند جمك جاتا جدهر انكل المات مهد مين کیا ہی چاتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کے گیسو ہ رہن کی ابرد سیکھیں ع ص کھیعص ان کا ہے جرہ نور کا ائے رضا سے احکر نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل برمھ کر قصیدہ نور کا

الم احمدرضا رمدالشعلي 会会会会会会会会会会会

یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیول بیشے بیمائے بدنصیب سر پہ بلا اٹھائی کیول دل میں تو چوٹ تھی دلی ہائے غضب ابھر گئی پوچھو تو آو منرد سے فھنڈی ہوا چلائی کیوں چھوڑ کے اس حرم کو آپ بن میں محکول کے آبسو بجر کمو سرید دهرکے ہاتھ لٹ منی سب کمائی کیوں باغ عرب کا سرو ناز دکھے لیا ہے ورنہ آج قمری جان غمزدہ سحونج کے چبچکائی کیوں نام مینہ کے بیا طلع کی سیم ظلا مام مینہ کی کی اللہ مار خلد سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیول تو نے تو کر ویا طبیب آتش سینہ کا علاج آج کے دور آہ میں بوئے کیاب آئی کیوں عرض کروں حضور سے دل کی تو میرے خیر ہے پینی سر کو آرزو دشت حرم سے آئی کیوں حرت نو کا سانحہ سنتے ہی دل مجر کیا الیے مریض کو رضاً مرگ جواں سائی کیوں الیے مریض کو رضاً مرگ جواں سائی کیوں

المام احمدرضا رسيانديلي ١٠٠٨ ١٨٠٠ ١٠٠٨

سونا جنگل رات اندھیری جھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے ا کھے سے کاجل صاف چرالیں یاں وہ چور بلا کے ہیں تیری سمری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سوتا پاس ہے سوتا بن ہے سوتا زہرہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے ياؤل اٹھا اور ٹھوکر کھائی ہجھ سنبھلا پھر اُوندھے منھ مینھ نے کھیلن کروی ہے اور وھرتک کھائی نالی ہے ساتھی ساتھی کہ کے پکاروں ساتھی ہوتو جواب آئے ۔ مجر جمنیل کر سروے بھکوں چل رے مولی والی ہے پر پر کر ہر جانب دیکھوں کوئی ہس نہ پاس کہیں ہاں اک ٹوٹی ہس نے ہارے جی سے رفاقت بالی ہے مولی تیرے عنو و کرم ہوں میرے مواہ صفائی کے ورنہ رضا سے چور یہ تیری ڈکری تو اقبالی ہے

الم م احدرضا رمتاشناب 会会会会会会会会

حرز جال ذکر شفاعت سیجیے نار سے نیجے کی صورت سیجیے نار سے بیجے ان کے نقش پا پہ غیرت کیجیے ان کھے ان کھے ان کھے ان کھے ان کھے ان کھی سے چھپ کر زیارت کیجے و فوب کر یاد کسبر شاداب میں آبر کوٹر کی سباحت سیجیے یار قامت کرتے اٹھے قر سے جان محشر پر قیامت سیجے ان کے دو پر بیٹھیے بن کر فقیر بے نواؤ مکر شروت کیجیے رجس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا الیے بیارے سے محبت کیجے حی باقی جس کی کرتا ہے بڑا مرتے دم کک اس کی مدحت سیجے عرش پر جس کی کمانیں چڑھ گئیں مکرت کے میں مکرت کی کئیں مکرت کے اس بازو سے قوت کی کیے

المام احدرضا رمتناشعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

نعرو کیے یا رسول اللہ کا مفلسو! سامان دولت سیجے ہم تہارے ہو کے کس کے پاس جائیں صُدقه شزادول كا رحمت سيجي مُنُ رُانِی قُدْرائی الْحُق جو کے کیا بیاں اس کی حقیقت سیجے عالم علم دو عالم بین حضور آپ علم کیا عرض حاجت سیجیے آپ سلطان جمال ہم بے نوا ياد مم كو وقت لعمت سيجي دے خدا ہمت کہ بیہ جان حزیں آپ ير وارس وه صورت سيجي آپ ہم سے بردھ کے ہم پر مہال ہم کریں جرم آپ رخمت سیجیے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت سیجے

المام احمدرضا رحمة القعلي ١٠٥٠ ١٠٠

دنیا میں سب سے زیادہ مقبول سلام 'ومصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام' جسے غلامانِ رسول اگرم بھٹے انتہا ا عقیدت دمجت، ذوق وشوق سے پڑھتے اور سنتے ہیں عاشق رسول بھٹے مولا نااحمد رضا خاں قادری برکاتی کاتح ا کردہ ایمان افروز اور معرکۃ الآراسلام جس میں آنخضرت بھٹے کی سیرت مبارک کو انتہائی عقیدت ومجت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ۱۲۹ اشہ ریم مبنی کلام بے مثال پیش خدمت ہے۔ (ادارہ)

# مصطفي على جان رحمت بدلا كهول سلام

مولانا احمد رضاخال بريلوى رحمة الله عليه

شمع بزم بدایت په لاکوں سلام کل باغ رسالت په لاکوں سلام نوبہار شفاعت په لاکوں سلام نوشئه برم جنت په لاکوں سلام فرش کی طیب نزمت په لاکوں سلام زیب و زین نظافت په لاکوں سلام کیکه تانے فضیلت په لاکوں سلام کیکه تانے فضیلت په لاکوں سلام مرکو دور کثرت په لاکوں سلام نائب دستِ قدرت په لاکوں سلام

مصطفیٰ عظیٰ جانِ رحمت پہلاکھوں سلام مہر چرخ نبوت پہر روش درود شہر یار ارم تاجدار حرم فب اسریٰ کے دولھا پہر دائم درود عرش کی زیب و زینت پہر عرش درود نور عین الطافت پہلالف درود سر و نانِ قدم مغر رانِ تحکم نظم سر و مانِ وحدت پہر یکا درود صاحب رجعت سمس و شق القمر موا میں سوا

امام احدرضا رمة الشعلي ١٥٠ ١٥٠

اس کی قاہر ریاست به لاکھوں سلام قاسم كنز نعمت به لاكھول سلام تحتم دور رسالت به لا کمول سلام فتق ازبارِ قربت یه لاکھوں سلام جوير فرد عزت به لا کھول سلام عطرِ جیب نہایت یہ لاکھوں سلام شاہِ ناسوتِ جلوت یہ لاکھوں سلام حرز ہررفتہ طاقت یہ لاکھوں سلام مقطع ہر سیادت یہ لاکھوں سلام کہف روزِ مصیبت یہ لاکھول سلام مجھے ہے بس کی قوت بدلا کھول سلام شررح متن ہو تیت یہ لاکھوں سلام جمع تفريق و كثرت به لا كھول سلام عزت بعد ذلت به لا کھول سلام حق تعالی کی منت یه لاکھوں سلام ہم فقیروں کی ثروت بیہ لاکھوں سلام

عرش تا فرش ہے جس نے زیر تلیں اصل بر بود و ببیود مختم وجود لتح باب نبوت یہ بے حد درود ترش انوارِ قدرت په نوري درود بے سہم و قسم و عدیل و مثل سرِ غیب ہدایت یہ غیبی درود ً اهِ لا ہوتِ خلوت یہ لاکھوں درود کنز ہر بیکس و بے زا پر درود پرتوِ اسم ذات احد پر درود ظن کے دادرس سب کے فریادرس بھے سے بیکس کی دولت یہ لاکھول درود مع برم دنی ہو میں کم کن انا انتهائے دوئی ابتدائے کی کثرت بعد قلت په اکثر درود رتِ اعلیٰ کی نعمت یہ اعلیٰ درود ہم غریبول کے آتا یہ بے حد درود

الم م احمد رضا رمة الشعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١١٠٠

غيظ قلب ضلالت به لا كھول سلام علت جملہ علت یہ لاکھوں ملام مظہر مصدریت یہ لاکھوں ملام اس کل باک منبت یہ لاکھوں سلام ظل ممدود رافت به لا کھوں سلام اس سبی سروِ قامت به لا کھول سلام اس خدا ساز طلعت به لا کھوں سلام ا اس سرتان رفعت یه لاکھوں سلام لكة ابر رافت يه لاكمول سلام ما تك كى استفامت يه لا كھوں سلام شانه كر نيكي حالت بيه لا كھوں سلام كان لعل كرامت يه لا كھوں سلام اں رگ ہاشمیت یہ لاکھوں سلام اس جبین سعادت یه لاکھوں سلام ان مجوول کی لطافت یہ لاکھول سلام ظلّہ قمر رحمت یہ لاکھوں سلام

فرحتِ جان مومن پہ بے حد درود سبب ہر سبب منتہائے طلب مصدر مظہریت پے اظہر درود جسکے جلوے سے مرجعاتی کلیاں تھلیں قد ہے سایہ کے سایہ مرحمت طائران قدس جس کی ہیں قمریاں وصف جس کا ہے آئینہ حق نما جس کے آئے سر سروران جم رہیں وہ کرم کی گھٹا گیسوئے معکک سا لَيْكَةُ الْقَدر مِن مَطلَع الْجِرِ فَيْ لخت لخب ول ہر جگر جاک سے دور و نزد یک کے سننے والے وہ کان چشمهٔ مهر میں موج نورِ جلال جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھی ان کی اینکھول یہ وہ سابیہ الکن مڑہ

امام احدرضا رمتاشعليه ۱۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

سلک درِّ شفاعت به لاکھوں سلام نرمس باغ قدرت په لاکھول سلام اس نگاہِ عنایت یہ لاکھوں سلام اونچی بنی کی رفعت په لاکھوں سلام ان عذاروں کی طلعت یہ لاکھول سلام ان کے قد کی رشافت یہ لا کھول سلام اس جيک والي رنگت په لاڪول سلام نمک آگیں صاحت یہ لاکھوں سلام اس کی سچی برافت بیه لا کھوں سلام سبرهٔ نهر رحمت به لاکھوں سلام ہلئہ ماہِ ندرت یہ لاکھول سلام ان لیوں کی نزاکت یہ لاکھوں سلام چشمهٔ علم و حکمت په لاکھول سلام اس دہن کی طراوت یہ لاکھوں سلام اس زلال حلاوت یه لاکھوں سلام اس کی نافذ حکومت بیہ لا کھوں سلام

الحکباری مؤگال یه برسے درود معنی قدرای مقصد ما طنعی جس طرف المه حمّى دم مين دم آميا ینجی آانگھوں کی شرم و حیا پر درود جن کے آگے چائے قمر جھلملائے ان کے خد کی سہولت یہ بیحد درود جس سے تاریک دل جمکانے کھے جاند سے منہ یہ تابال درخشال درود شبنم باغ حق لعنی رخ کا عرق خط کی گردِ دبمن وہ دل آرا مجبن ريش خوش معتدل مرهم ركيش دل بلی بلی کل قدس کی بیاں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا جس کے باتی سے شاداب بیاں وجنال جس سے کھاری کنوئیں شیرہ جان ہے وہ زباں جس کو سب کن کی منجی کہیں

المام احمدرضا رمتاندي ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥

اس کی دل کش بلاغت به لا کھوں سلام ال کی خطبے کی ہیت یہ لاکھوں سلام اس تنیم اجابت یہ یہ لاکھوں سلام ان ستاروں کی نزمت پہ لا کھوں سلام ال عبم كي عادت بيه لا ككول سلام اس منطے کی نصارت بیہ لاکھوں سلام اليص انول كى شوكت بيدلا كھول سلام لیخی مهر نبوت په لاکھوں سلام بنتي قفر ملت په لاکھوں سلام مونی بحرِ ساحت په لاکھول سلام ایسے بازو کی قوت یہ لاکھوں سلام ساعدین رسالت به لاکھول سلام اس کف بحر ہمت کی لاکھوں سلام الكيول كي كرامت بيه لا كھوں سلام ناخنول کی بشارت به لاکھول سلام شرح مدر مدارت به لا کھول سلام

اس کی پیاری فصاحت پر بے حد درود اس كى باتول كى لذت بيدلا كھول درود وه دعا جس كا جوبن بهار قبول جن کے سی سے کھے جوزیں نور کے جنا تسکیں سے روتے ہوئے ہس پریں جس میں نہریں ہیں شیروشکر کی رواں دوش بردوش ہو جن سے شان شرف حجر اسود كعبه جان و ول روئے آئینہ علم پشت محضور ہاتھ جس سمت اٹھا عنی کردیا جس كو بار دوعالم كي بروا تهيس کعبہ دین و ایمال کے دونوں ستون جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم نور کے چھے لہرائیں دریا بین عید مشکلکشائی کے چکے ہلال رفع ذکر جلالت په ارفع درود

امام احدرضا رمتاشعليه ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١١٩

عني راز وحدت به لا کھوں سلام اس منكم كى قناعت بيه لا كھوں سلام اس کمر کی حمایت بیه لاکھوں سلام زانووں کی وجاہت بیہ لاکھوں سلام تشمع راہِ اصابت یہ لاکھوں سلام اس كف ياكى حرمت به لا كھول سلام اس دل افروز ساعت به لا کھوں سلام یادگاری است یه لاکھوں سلام بركات رضاعت به لاكھوں سلام دوده پیتول کی نصفت بیدلاکھول سلام بُرِين ماهِ رسالت به لا کھوں سلام اس خدا بھاتی صورت یہ لاکھوں سلام تھلتے غنچوں کی عببت یہ لاکھوں سلام کھیلنے سے کراہت یہ لاکھوں سلام بے تکلف ملاحت یہ لاکھوں سلام پیاری پیاری نفاست یه لاکھول سلام

دل سمجھ سے ورا ہے مر بول کہوں کل جہاں ملک اور جوکی روٹی غذا جو کہ عزم شفاعت یہ تھنچ کر بندھی انبیا نہ کریں زانو ان کے حضور ساق اصل قدم شاخ کل کرم کھائی قرآن نے خاک مزر کی قتم جس سہانی تھڑی جیکا طیبہ کا جاند بہلے سجدہ یہ روز ازل سے درود زرع شاداب و ہر ضرع پر شیر سے بھائیوں کے لئے ترک پتاں کریں مهد والا کی سمت په صدیا درود الله الله وه بجينے کی مجبن المحتے بوٹوں کے نشو و نما پر درود فصلِ پیدائتی بر ہمیشہ درود بے بناوٹ اوا ہر ہزاروں درود بحقینی بھینی مہک پر مہکتی درود

المام احمدرضا رمتناشعليه ١٠٥٠ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨

المجمى المجمى اشارت بيه لا كمون سلام سادی سادی طبیعت به لاکھوں سلام کوہ و صحرا کی خلوت یہ لاکھوں سلام ال جہانگیر بعثت یہ لاکھوں سلام جلوه ریزی دعوت به لا کھوں سلام عالم خواب راحت به لا كمول ملام گريئ ايم رحمت په لاکھول د سلام مری شانِ سطوت به لا کھوں سلام ے اُس خدا واد شوکت یہ لاکھوں سلام أتكمول والول كي بنت بدلا كمول سلام بدر کی دفع ظلمت یه لاکھوں سلام جنبش جیش نفرت یه لاکمول سلام غرش کوں جرأت په لا کھول سلام مصطفي عطي تيري صولت به لا ككول سلام خيرِ غز انِ سطوت په لاکھول سلام ان کی ہرخو و خصلت یہ لاکھوں سلام

میشی میشی عبارت به شیری درود سیدهی سیدهی روش په کرورول درود روز گرم دشب تیرهٔ و تار می جس کے تھیرے میں ہیں انبیاء و ملک اندهے شیشے جطا مجل دکنے کے لطف بیداری شب پہ بے حد درود خندهٔ صبح عشرت په نوري درود زی خوے کی لیست پہ وائم درود جس کے آھے تھیں گرونین جمک تھیں كس كور يكها بيموى الماسي يوجهكوني كرد مه و دست الجم من رختال بلال شور تکبیر سے تحر تحرائی زمین نعر ہائے ولیرال سے بن کونجے وہ چھا جات تحنجر سے آتی صدا ان کے آکے وہ حمزہ کی جانبازیاں الغرض ان کے ہر موید لاکھوں درود

المام احدرضا رمتناشعيد ١٠٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١١٥

ان کے ہروفت و حالت بیدلاکھوں سلام ان کے امحاب وعترت بدلا کھول سلام اہلیت نبوت یہ لاکھوں سلام اس ریاض نجابت به لا کھوں سلام ان کی بےلوث طینت پیدلاکھوں سلام حجلّه آرائے عفت یہ لاکھوں سلام اس ردائے نزاہت یہ لاکھوں سلام جان احمد کی راحت یہ لاکھوں سلام را کب دوش عزت یه لاکھوں سلام روح روح سخاوت یہ لاکھوں سلام جاشی میم عصمت به لا کھوں سلام بیکن دفستِ غربت به لاکھول سلام رنک رومی شہادت یہ لاکھوں سلام بانوان طبارت یه لاکھوں سلام يرو كتيان عفت به لا كھول سلام حق مخزار رفاقت یه لاکھول سلام

ان کے ہرنام و نسبت یہ نامی درود ان کے مولی کے ان پر کروروں درود یار ہائے صحف عنچائے قدی آب تظہیر سے جس میں بودے ہے فون فیرالسل سے ہے جن کا خمیر ال بنول حكر ياره منطق على جس کا آلیل نه دیکھا مہه و مهر نے سيده زاہره طبيب طاہره وه حسن مختبی سیدالاسخیا اوج مبر بدی موج بر ندی شهد خوار لعاب زبان ني اس شهيد بلاشاهِ مُكلُول قبا درِ درنِ نجف مبر نون شرف اہلِ اسلام کی مادرانِ شفق طو گیال بیت الشرف بردرود سِیماً کیلی مال کیف امن و امال

المام احدرضا رمتاشيني ١٠٥٠ ١٠٥٠ ١١٥

اس مرائے سلامت پہ لاکھوں سلام اليے كوشك كى زينت بدلاكھوں سلام أس حريم برأت په لاکھوں سلام ان کی بر نور صورت په لاکھوں سلام اس سرادق کی عصمت بدلا کھوں سلام مفتی چار ملت په لاکھوں سلام حق گزارانِ بیعت پدیلا کھوں سلام اس مبارک جماعت به لا کھوں سلام اوحد كامليت بير لاكھوں سلام عز و نازِ خلافت په لاکھوں سلام عانی اثنین ہجرت یہ لاکھول سلام چیتم و گوش وزارت به لا کھوں سلام ال خدا دوست حضرت به لا کھوں سلام تع مسلول شدت بيه لا كھوں سلام جانِ شانِ عدالت یه لاکھول سلام دولت جيش عرت په لاکھول سلام

عرش سے جس پہ کشکیم نازل ہوئی منزل من قضب لا نُصُب لا صُحُب بنت صديق في الدام جان في علي لینی ہے سورہ نور جن کی گواہ جن میں روح القدی بے اجازت نہ جائیں شمع تابانِ كاشانه اجتهاد جال خاران بدر وه احد بر ورود ده دسول جن کو بخت کا مروه ملا خاص ال سابق سير قرب خدا ساية مصطفى الله اصطفا يعنى العلل الخلق بعدالسل اصدق الضادتين سيدامتقين دہ عمر جس کے اعدا یہ شیدا ستر نارتي حق د باطل امام الهدي زجمان نی ہمزبان نی زاہد مجد احمی پر

زوج دو نور عفت به لا کھول سلام حلّہ یوش شہادت یہ لاکھوں سلام ساقی شیر و شربت په لاکھول سلام باب مصل ولايت به لا کھول سلام جارمی رکن ملت به لاکھول سلام يرتو دست قدرت بيه لا تحول سلام حامی دین و سنت په لاکھوں سلام ابل خير و عدالت په لاڪون سلام اس نظر کی بصارت یہ لاکھول سلام ان سب اہلِ محبت یہ لاکھوں سلام زين ابل عبادت يه لأهول سلام ان ب الل مكانت به لأكفول سلام ان كى والا سيادت بيه لا كھول سلام جار باغ امامت یہ لاکھوں سلام حاملان شریعت به لاکھوں سلام جلوهٔ شانِ قدرت به لا کھول سلام

در منشور قرآن کی سلک مجمی ليني عثان صاحب قيص مركي مرتضى شير حق المجعين اصل نسل صفا وجه وصل خدا اولیس دافع اہل رفض و خروج شیر شمشیر زن شاهِ خیبر شکن مای رفض و تفضیل و نصب و خروج مومنیں پیش فتح و لیں فتح سب بس سلمال نے دیکھا انہیں اک نظر جن کے دشمن یہ لعنت ہے اللہ کی آ باتی ساقیانِ شراب طهور اور صنے ہیں شہرادے اس شاہ کے ان کی بالا شرافت بیه اعلیٰ درود شافعی مالک احمر امام طیف كالمان طريقت به كامل درود غوث اعظم امام العلى والعلى

المام احمدرضا رحمة الشعلي ١٥٠ ١١٠ ١١٠

محی دین و ملت به لاکھوں سلام فرد اہل حقیقت یہ لاکھوں سلام اس قدم کی کرامت یه لاکھوں سلام نوبهار طریقت به لاکھوں سلام منظل روض ریاضت بیه لا کھوں سلام زینت قادریت یه لاکھوں سلام سب ميں اليھے كى صورت بيدلا كھوں ملام ميرے أقائے نعمت بدلا كھول سلام احمد نور طینت په لاکھوں سلام تا ابد اہل سنت یہ لاکھوں سلام بندهٔ ننگ خلقت به لاکھوں سلام الل ولد وعشيرت بيه لا كھول سلام شاہ کی ساری است یہ لاکھوں سلام

قطب و ابدال و ارشاد و رشد الرشاد مرد خیل طریقت به بے حد درود جس كى منبر ہوئى گردن اوليا شاه برکات بیشدیان سيد آل محد الله المرشد معزت هزه في دناه وشير خدا بي دناه واور رسول على نام و كام و تن و جان و حال و مقال نور جال عطر مجموعهٔ آل رسول نيب تجاره شجاد نوري عماد ب عذاب و عماب و حماب و كماب تیرے ان دوستوں کے طفیل اے خدا ميرے احتاد المل باپ بھائی بهن ایک میرا نی رحمت په وغوی نهیں كاش محشر من جب ان كى آمد ہو اور تسجيس سبان كى شوكت بدلا كھول سلام

> بھے سے خدمت کے قدمی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ علی جان رحمت پد لاکھوں سلام  $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$

أمأم أحمد رضأ رمته الأعليه \*\*\*

طیبہ کے منتم انفخی تم یہ کروروں درود دافع جمله بلائم په کرورول درود آب و گل انبیاتم به کرورول درود کوشک عرش و دنی تم په کرورول درود جب نه خدا ہی جمیاتم یہ کروروں درور نیر فارال ہوا تم په کرورول درود سینه په رکھ دو ذراتم په کرورول درود نام ہوا مصطفیٰ تم یہ کروروں درور تم سے بنا تم بنا تم بہ کروروں ورود اصل سے ہے طل بندھاتم بہ کروروں درود تم ہو درون سراتم یہ کروروں درور جھینٹے میں ہوگا بھلاتم یہ کروروں درود تم ہوتو چرخوف کیا تم پہ کروروں درود کوئی مجمی اییا ہوا تم یہ کروروں درود

کعے کے بدالدی تم یہ کروروں درود شافع روزِ جزاتم به کردرول دردد جان و دل اصفیا تم به کرورول درود لائیں تو یہ دوسرا دوسرا جس کو ملا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا طور پہ جو شمع تھا جاند تھا ساعیر کا دل کرو مُصندًا مرا وہ کفِ یا جاند سا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب غایت وعلّت سبب بهر جهال تم هو سب تم سے جہال کی حیات تم سے جہال کا ثبات مغز ہوتم اور پوست اور ہیں باہر کے دوست كيابي جوبيحد بي لوث ثم تو موغيث اورغوث تم ہو حفیظ و مفیث کیا ہے وہ رحمن خبیث وه شب معراج راج ده صبِ محشر کا تاج

アナア 立合合合合合合合合 しょいにんじょくしょしょ

عُدُلِيعُود الهنا تم يرورون درور نبیقیں مجھیں دم جلاتم یہ کروروں درود اے مرے مشکل کشاتم یہ کروروں درود تم سے ہے سب کی بقائم یہ کرورول ورود آمے جو شہ کی رضائم یہ کروروں درود بخفدو جرم و خطائم په کردرول درود شب من كرو جاند ناتم نيه كرورول درود کھول دو چھم حیاتم یہ کروروں درود دل میں رچا دو ضیا تم پہ کروروں درود ر م ہے بیہ وہ إن ہوائم بيہ كرورول درود ایک تمہارے سواتم یہ کروروں درود بس ہے کی آمراتم یہ کروروں درود ا منهول به رکه دو ذرائم به کرورول دردد بند سے کر دو رہا تم یہ کروروں درود فلق کی حاجت بھی کیاتم پہر کروروں درور المدد اے رہنما تم یہ کروروں درود

لُختَ فَلَح الفلاح رُحُتَ فَرَاحَ الْمَراح جان و جہان مسیح داد کہ دل ہے جری اف ده ره سنگاخ آه بي يا شاخ شاخ تم سے کھلا باب جودتم سے ہے سب کا وجود خنة بول اورتم معاذ بسة بول اورتم ملاذ مرچہ ہیں بے حد تصورتم ہو عنو و غنور ممر خدا نور نور دل ہے سیہ دن ہے دور تم بوشهید و بصیر ادر مین کنه بردلیر چینت تمہاری سخر چیوٹ تمہاری قمر تم سے خدا کا ظہور اس سے تہارا ظہور بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز آس ہے کوئی نہ ماس ایک تمہاری ہے آس طارم اعلیٰ کا عرش جس کف یا کا ہے فرش کہنے کو ہیں عام و خاص ایک حمہیں ہو خلاص تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض آه وه راه صراط بندول کی مکتنی بساط

آ ترجیوں سے حشر اٹھاتم پہ کروروں درود طیبہ سے آکر صافتم یہ کروروں درود لاکے نہ سے لائم پہ کروروں درود نور کا تڑکا کیا تم یہ کروروں درود تم ہو جہال بادشاہ تم یہ کروروں دردر خلق تمہاری کدا تم یہ کروروں درود نوشه ملک خدا تم په کرورول درود تم یہ کرورول تا تم یہ کرورول درود بمیک ہو داتا عطائم پہ کردروں درود تم سے ملا جو ملائم یہ کرورول درود تم ہے بس افزول خداتم بہ کردرول درود درد کو کردو دوا تم پیه کرورول ورود ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروروں درود تم میں ہے ظاہر خداتم یہ کروروں درود بادفيم مادرا تم په کردرول دردد المي چلا دو مواتم په کرورول درود

لونہ وامن کہ مع مجونگوں میں ہے روز جمع سینہ کہ ہے واغ واغ کمدو کرے باغ باغ کیبو و قدلام الف کر دو بلا منصرف تم نے برنگ للق جب جہاں کرکے تق نوبت در بین فلک خادم در بین ملک خلق تمهاری جمیل خلق تمهارا جلیل طبیہ کے ماہ تمام جملہ رکل کے امام تم سے جہال کا نظام تم یہ کروروں ملام تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤف رقیم خلق کے حاکم ہوتم رزق کے قاسم ہوتم نافع و دافع موتم شافع و رافع موتم ثانی و نافی ہوتم کافی و دافی ہوتم جائيں نہ جب تک غلام خلد ہوسب برحرام مظهر حق ہو تمہیں مظہر حق ہو تمہیں زور دو نارمال تکمیه که بکیال ير سے كرم كى مجرن مجوليں تعم كے چن

27.为 公司以及政党政党 (1.10mm) (1.10mm) (1.10mm)

بندہ ہے تنہا شہائم یہ کروروں ورود تم ہو میں تم پر فداتم یہ کردروں درود کون ہمیں یالاً تم یہ کروروں درود اليے ممہيں بالنائم يه كرورول درور اليول كو الى غذائم يه كرورول درود الیے پر الی عطائم یہ کروروں درود کون کرے یہ بھلائم یہ کروروں درود تم کہو دامن میں آئم یہ کروروں درود الل ولا كا بھلاتم به كرورول درود بندول کو چشم رضائم په کرورول درود خطوه قریب آگیا تم په کرورول درود

ایک طرف اعدائے دیں ایک طرف حاسدین کول کبول بیش مول ش کول کبول بے بی ہول می کندے نکمے کمین مہلکے ہول کوڑی کے تین باث نہ در کے کہیں گھاٹ نہ گھرکے کہیں الیول کونعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ كرنے كو ہوں روك لوغوطه كيكے ہاتھ دو اینے خطاواروں کو اینے ہی دامن میں لو كركے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ کردو عدو کو تباه جاسدون کو روبراه ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم یہ کروروں ورود کام غضب کے کئے اس یہ ہو سرکار سے أنكه عطا تصحيح أن من ضيا ويحي کام وہ لے کیجے تم کو جو راضی کرے ملک ہو نام رضاتم یہ کروروں دردد

مولانا احمد رضاخال بربلوى رمته للهعليه

\*\*\*

أمأم المحررضا رمتالامايه ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ

## امام احمد رضا كامنظوم فتوى

مسئوله نواب صاحب محله بهاري پوربريلي

عالمان شرع نے کیا تھم ہے اس میں دیا گرکی نے شمیکہ دکانوں کا مالک سے لیا لیا کیا کے شمیکہ پھر یہ اس نے انظام اپنا کیا سب دکانوں کا کرایہ اس نے زائد کرلیا پس یہ زائد جو اسے حاصل ہوا ہے اس سے زر اس کے استعال میں ہے فائدہ یا پچھ ضرر اس شخص کو شمیکہ سے کم آمہ ہوئی اور اگر اس شخص کو شمیکہ سے کم آمہ ہوئی اور اگر اس شخص کو شمیکہ سے کم آمہ ہوئی اور پوری کردی اس نے پاس سے اپنی کی اور پوری کردی اس نے پاس سے اپنی کی اس کی کا لین کیا مالک کو جائز ہوگیا اس میں جو تھم شریعت ہو مجھے دیجے بنا

**ተተ** 

المام احمدرضا رمتناشعلي 会会会会会会会会会

عتنی اجرت برکہ متاجر نے کی مالک سے شے اس سے زائد یر اٹھانا جاہے تو یہ شکل ہے اینا کوئی مال جو قابل اجارہ کے ہوئے اس کو اس سے سے ملاکر دونوں کو اک ساتھ دے یا زیادت سے میں کردے مثل تعمیر مکال . کھونٹیا کہگل کو آل چو نہ مرمت این و آل یا بدل دے جس اجرت جلیمی وال تھہرے رویے اس کے بال آسنے ہیں کوبڈسلے میں لے ان کے روپیے یا کوئی کام اینے ذمہ کرلے اس ایجار میں تا زیادت اس عمل کے بدلے ہو اقرار میں جیسے جاروب و دکال اصلاح اسباب وکال اور جو خدمت کہ ہو بٹایان اجرت نے گمال اور اگر بیا تم یہ دے ہے تو دے مختار ہے مالک اجرت بوری کے گا اس سے جو اقرار ہے يو بى خالى دال ركهتا جب بهى تو ليتا وه دام اب کی سے کیا اسے واللہ اعلم والسلام

امام احمدرضا رمتناشعيه ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

### کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں مری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم ﷺ کا مرا دین بارہ نال نہیں



حافظ، قاری مفتی ، محدّ ث امام احمد رضا کی شخصیت اور علمی بصیرت دینی ، سیاسی اور ادبی خدمات کا اجمالی جائزه

 $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$ 

المام احمدرضا ر تناشعني ١٠٥٠ ١٠٥٠ ١٠٥٠ ١٠٥٠

## امام احمد رضاخال بربلوى رمته الشعليه

#### پروفیسرظفرعمرز بیری

ام احمد رضا خان کا تعلق ہو ہی کے شہر ہر یلی کے اس پٹھان قبیلہ سے تھا جس نے عہد مغلیہ سراہم عبدوں پروفائز رہنے کے بعدروہ یلکھنڈ کے علاقہ ہر یلی عیں مستقل سکونت اختیاری تھی۔

سراہم عبدوں پروفائز رہنے کے بعدروہ یلکھنڈ کے علاقہ ہر یلی عیں مستقل سکونت اختیاری تھی۔

سراہم عبدوں پروفائز رہنے کے بعدروہ یلکھنڈ کے علاقہ ہری ہے۔

میں میں میں اس کے بلکہ فقاو کی تو ہی فیوض ظاہری و باطنی حاصل کے اورسترہ سال کی میں جب آپ نے شاہ آل رسول مار ہروی سے مار ہرہ جاکر بیعت کی تو ای وقت بیعت و سین جب آپ نے شاہ آل رسول مار ہروی سے مار ہرہ جاکر بیعت کی تو ای وقت بیعت و سین جب آپ نے شاہ آل رسول مار ہروی سے مار ہرہ جاکر بیعت کی تو ای وقت بیعت و سین جب آپ نے شاہ آل رسول مار ہروی سے مار ہرہ جاکر بیعت کی تو ای وقت بیعت و سین در مایا کہ ''اوروں کو تیار کر تا پڑتا ہے اور یہ تیارہ ہوکرآ نے ہیں''۔

اما میں مرساخاں کی قدرت کی جانب ہے وہ حافظ عطا ہوا تھا جس کی نظیر مشکل ہے ماتی ہے ۔

رضاخاں کا وش ہے ۵۵ علوم پر دسترس حاصل کی تھی جن میں علوم قرآن وحدیث کے ملاوہ تھے ۔ان مختلف علوم ملاوہ تھے ۔ان مختلف علوم کے دہ تھو ف علم الکلام نحو تاریخ منطق فلسفد ریاضی ہیت اور جبر و مقابلہ شامل تھے ۔ان مختلف علوم کے حصول اور دوحانی مدارج ہے گزرنے کے بعد آپ نے بریلی میں ''مدرسہ منظر الاسلام' 'قائم کیا کے حصول اور دوحانی مدارج ہے گزرنے کے بعد آپ نے بریلی میں ''مدرسہ منظر الاسلام' قائم کیا کے مدرسہ کے قیام سے اس تحریک کا آغاز ہوا۔ جو برصغیر میں ' بریلوی تحریک' کے نام سے مشہور ہوئی۔ ۔

المام احدرضا رمتاشعليه ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٠٠٠

Marfat.com

مولا نااحمد رضافان بر بلوی نے اپند مدر اورا پی تصانیف کے ذریعہ سلمانان برصغیر بیل ایک نے مکتبہ فکری بنیادیں رکھیں جو دیو بندی اور بخل گرھتر کیوں سے مختلف ہو دیو بندی تحریک ویلی اللی تحریک کی بی ایک شاخ ہے جس بیلی علوم دینیہ سے رغبت اور مغربی اقد ارسے احتراض بنیادی ایمیت کے حامل ہیں ۔ علماء دیو بند نے برصغیر کی آزادی ہیں بھی عملی حصہ لیا تھا جس کے لئے وہ ہندو مسلم اتحاد کے قاتل شے اس لئے دیو بندی علاء کا ایک بڑا طبقہ اٹھین نیشنل کا تگریس کے قریب آگی تھا تھی تنیشنل کا تگریس کے قریب آگی تھا ۔ علی گڑھتر کی ابتداء میں اگریزوں سے تعاون کی اورا ٹھین نیشنل کا تگریس سے دور رہنے کی تحریب تربیلو خاص طور پر نمایاں ہوئے ایک تو علوم دینیہ دور رہنے کی تحریب تربیلو خاص طور پر نمایاں ہوئے ایک تو علوم دینیہ کے حصول کے ساتھ ساتھ رسول اکرم سلکنے کی ذات مبارک سے بے انتہا عقیدت و محبت اور دوسرے سیاسی اعتبار سے انتماری اور ہندو دونوں سے عدم تعاون لبذا پہلے نہ ہی تھو رات کا مختصر جائزہ لینے نے بعد سیاسی انظریات کو بھی اجمالا بیان کیا جائے گا۔

ذہبی عقائد وتصورات: منلک کے اعتبارے بریلوی تحریک سے متاثر افراد حقیقیدہ رکھتے ہیں اور بنیادی طور پر وہابی اور دیوبندی مسلک کے روعمل کے طور پر اس تحریک کا اغاز ہوا میں رسول اکر مسلک کے مظہر نور خدا سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے آپ اللہ متعلق بیعقیدہ ہے کہ انہیں بالواسطہ انبیائے کرام سے کچھام غیب حاصل ہوتے ہیں وہ درجے میں نبوت سے کم ہوتے ہیں کین الن سے بھی مجزات اور کرامات کا ظہور ہوتا ہے اس کے علاوہ بیعقیدہ بھی ہے کہ صوفیاء اور اولیاء راست کے ستون ہوتے ہیں جا لیس ابدال ہروقت و نیا میں موجودر ہے ہیں جن کے ذریعے ختی کی دریعے ہیں۔ حیات روزی اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔

بریلوی حضرات کے نزدیک بلند آواز سے درود شریف پڑھنا اولیاء اللہ کے مزاروں پر حاضری دینا، نیاز و تیجا در چالیسوال وغیرہ کرنا جائز ہے۔

سیای عقائد: سیای عقیدے کے طور پرمولا نا احمد رضا خال پر بلوی ہندومسلم اتحاد کے قائن نہیں سے تحریک خلافت میں جس طرح مسلمانوں نے ہندوؤں کی اور خاص طور پر گاندمی جی کی پذیرائی کی تقی اے وہ امت مسلم کے لئے معز سجھتے سے اس دقتی اتحاد کے مضرات سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لئے آپ نے پہلے تو جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے ایک تنظیم مسلمانوں کو آگاہ کا مرف کے لئے آپ نے پہلے تو جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی اس کے بعد آل ایڈیائی کا نفرنس می انعقاد کا اجتمام کیا اس کا نفرنس نے قرار داولا ہور کے منظور ہونے کے ایک بادولا ہوں کی منظور ہونے کے ایک ہا ہے کا علان کیا اس طرح پر بلوی علمائے تحریک پاکستان سے شروع سے بی وابستہ ہو گئے ۔ اگر چہ بچھ عرصہ بعد علماء اس طرح پر بلوی علمائے تحریک پاکستان سے شروع سے بی وابستہ ہو گئے ۔ اگر چہ بچھ عرصہ بعد علماء دیو بندین مولا نا اشرف علی تھانوی اور مولا نا شہر احمد عثمانی نے بھی تحریک پاکستان کی جماعت میں دیو بندین مولا نا اشرف علی تھانوی اور مولا ناشیر احمد عثمانی نے بھی تحریک پاکستان کی جماعت میں دیو بندین مولا نا اشرف علی تھانوی اور مولا ناشیر احمد عثمانی نے بھی تحریک پاکستان کی جماعت میں دیو بندین مولا نا اشرف علی تھانوی اور مولا نا شیر احمد عثمانی نے بھی تحریک پاکستان کی جماعت میں دیو بندین میں مولا نا اشرف علی تھانوی اور مولا ناشیر احمد عثمانی نے بھی تحریک پاکستان کی جماعت میں دیو بندین میں مولا نا اشرف علی تھانوی اور مولا ناشیر احمد عثمانی نے بھی تحریک کے باکستان کی جماعت کیں دیو بندین میں مولا نا اشرف علی تھانوی اور مولا ناشیر کی حدال کے دور میں کیا تھانوں کا دور مولا ناشید کیا تھانوں کا دور مولا ناشید کو دور مولا ناشید کی دور میں کیا تھانوں کا دور مولا ناشید کیا تھانوں کا دور مولا ناشید کی دور مولوں کی دور مولا کا د

امام احمد رضاخال بریلوی کی تحریک کامرکز "مدرسته منظراسلام" تھا جے آپ نے ۱۹۰۴ء میں بریلی میں قائم کیا تھا۔ اس مدرسہ سے بڑی تعداد میں فارغ التحصیل طلباء نے برصغیر کے و نے تک بریلوی عقائد کو عقائد کو عقائد کو عام کردیا ، اور جلد ہی علاء بریلی کے اثر احت دور در از علاقوں تک قائم ہو گئے بریلوی عقائد کی اشاعت میں امام احمد رضا خال بریلوی کی تقنیفات اور تالیفات سے بھی بڑی مدولی،

المام احدرضا رمتافظ عدد مدد مدد الفطر المحدد الم

بن کی تعدادایک ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے جن میں نصف اب تک شاکع ہوچکی ہیں۔ جن میں اف آن بحید کا مشہور ترجمہ ' کنزالا یمان فی ترجمۃ القرآن' فآوی رضویہ (بارہ جلدوں پرمشتل ہے اور حدا اُق بخش ، جیسی اہم کتابیں شامل ہیں۔ ان علمی کتابوں کے علاوہ امام صاحب نے رسول میں بخشش ، جیسی اہم کتابیں شامل ہیں۔ ان علمی کتابوں کے علاوہ امام صاحب نے رسول میں بہت کے شان میں لا تعداد نعیس قصا کداور سلام کھے ہیں ، جن ت آپ کا نہ سرف تا درار کلام میں بروز ہوں پر عبور کامل حاصل ہونا بھی واضح ہوتا ہے اور آپ کا مشہور سلام ، تو برصغیر کے کونے میں پر حااور پیش کیا جاتا ہے جس کا یہ شعر تو سب ہی کویا وہے۔

مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام

پُرَتَانَ مِن بریلوی مقاکد کے مشہور علیائے کرام میں مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی میرضی ،
مولانا نعیم الدین مراد آبادی ، مولانا امجد علی قادری ، مولانا احمد سعید کاظمی مولانا شاہ احمد نورانی مولانا
عبدالتار خان نیازی اور مولانا ابوالبر کات قادری کے نام آتے ہیں جنہوں نے مساجد اور دین
مدار س تعمیر کرکے بریلوی تحریک کو ' جمعیت علماء پاکتان کے نام سے برقر اردکھا ہے۔ جس کا شار
اہم نہ ہی سیای جماعتوں میں کیا جاتا ہے۔

**ተ** 

امام احدرضا رمت الشعلي ١٠٥٠ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥٠ ١٠٠٠

### امام احمد رضاخال بربلوى متاسليد

مهروجداني

عمر با در کعبہ و بتخانہ می تالد حیات

تا زیزم عشق کی دانائے راز آبد بروں

زمین ہزاروں مرتبہ آفاب عالم باب کے گردگردش کرتی ہے چاند لاکھوں بار کر ہارض کا

طواف کرتا ہے اور سورج کروڑوں مرتبہ مجلہ مشرق ہے جھانکا اور خلوت کدہ مغرب کی کا جلی

تاریکیوں میں اپناچہرہ چھپالیتا ہے تب کہیں کا کنات ارضی میں کوئی الی شخصیت ابھرتی ہے جس پر

کا کنات کے پرد وُز نگاری میں بیٹھا ہوا محبوب اپنی اعجاز آگیں نوازشیں بھیرد یتا ہے۔ بلاشہ تاریخ

عالم ایک شخصیتوں کو پیش کرنے میں بالکل تبی دامن نہیں رہی ،لیکن یہ بھی ایک روش حقیقت ہے

عالم ایک شخصیتوں کو پیش کرنے میں بالکل تبی دامین نہیں رہی ،لیکن یہ بھی ایک روش حقیقت ہے

کا آپ کے پاس ایسا سرمائی نادر و نایاب قلیل ہے۔ بیبویں صدی عیسوی کی پوری تاریخ چھان

دالیے آپ کوسرف ایک ہی شخصیت نظر آئے گی جس نے فقہی فضیلت اور علمی کمال کے ساتھ ساتھ دی وہلی خدمات کی سرانجام دبی میں موثر ترین کردار ادا کیا اور بیشخصیت امام احمد رضا خال کی کا داغ دھوسکتا ہے۔

میں سلف صالحین کا دور تو آفاب و ماہتا ہی کا دور تھالیکن متاخرین کا دور بھی امام احمد رضا کے ملی کار بائے نمایاں پیش کر کے اپنے ہاتھ ہے کم مائیگی کا داغ دھوسکتا ہے۔

المام احمدرضا رمتدالفعليه 会会会会会会会会

آئے۔ یہ حاصل بحث کے لیے ہم مانٹی بعید میں چلتے ہیں۔

امام احدرضا رمة الشعب ١٠٥٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥

، بو بندا سکول کے بہی خواہوں ان کے شاگر دوں حاشیہ نشینوں اور مریدوں نے ہم آواز ہو کر را کے میں را کے ملائے کی سعنی بلیغ کی۔اس نے تجربے نے دو رول ادا کئے۔ایک طرف النه به یا وال که قدم مینه و منابع می در مینه و بینه اور مسلمها نوب ق ق منه اور انتحاد کو مز ور کرک انگریزون و منابع به یا در کار مینه و مینه و مینه اور مسلمها نوب ق منه اور انتحاد کو مز ور کرک انگریزون و سیای افتذار برحمات کے موقع فراہم وکئے اور دوسری طرف ملت اسلامیہ و مذہبی خانہ جنگی میں اليها مبتلا كرديا اوركفروش كاور بدحت كشرونو غاسنه ندلبي ماحول كواس قدرملذ ركرديا جساكا نہ مار دیند وستان میں سنّی مسلمانوں کے معدوم ہوئے کے سوالور پہیرد کھائی نہیں دیتا تھا۔ وفت کا أيك المينه بيرجتي نقا كيمسلمانول كئامورعلو اوردانش ورجوجي معنول مين واويت علوم إنبيا تتحه. جن سے ملمی جلال وَ ممال سے سامنے کسی وعیال منتقبی وزیاد و تر ۱۸۵۷ سے جی و تر روی میں كام آكئے تنے اور جوتھوڑے بہت باتی بیجے و داس نے مذہبی بحران وطغیان ہے ملت اسااہ بیدو بياب ميں مصروف ہو كئے ليكن اس اسلام شن اثر ات بل روك تقام ئے ئيدا بي اين شخصيت بي سنرورت تنمي جس ُ وعلوم بقل فعلى دونو ل ميں پوری جسيرَ ت اور ديناگاد حاصل جواور و و تمام علوم وفنو بن عين بالغ نظم عام كم مقام برفائز : و اتفقه في الدين مين جواميه متقدّ مين كي ياد داا كه او رجس ه علم كالأم أنرأيك جانب ولهيد مع تقائل أن نفاج شاني المساور ومذى جانب فخراوه ما مريك ال م بن اورا ختیاروا فتد ارکایر تیم ابرائے ،این علم ویفین اور فکر ونظریت تمام اوراق باطله کی تعول ، ب بنسونینت کے ساتھ اس نئی مذہبی تحریک کارڈ بلیغ کردے جس کی اشاعت کرنے والے خدانی فوجدا رئن انمیا و شیدا و صدایقین اور سافین به مسمانون کے نیم عمولی مراوط رشتے کو

ا ں وقت امام احمد رضا کے علم و دانش نے زبان وقلم کے بتھیاروں ہے تجد و کی فتندائلیز

المام احدرضا رمتالفعلي ١٥٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١١٥

تح یک کے فاف صف آرائی کی اور تاریخ آج تک شہادت و رہ بی ہے کہ اس مند زور تح یک کے مات مند زور تح یک کے مات مند ور تح کے مات معلوم عقلی وفقی میں کے علم کے اس بحر ذخار کے سامنے دم توڑ دیا۔ وہ معارف قلب وروح کے ساتھ علوم عقلی وفقی میں ہمتال مبارت کے حامل تھے۔ مسلمانا نِ برِ صغیر کے سوادِ اعظم کو ۱۸۵۷، میں مواا نافشل حق خیر آب دی اور کی مالے اہل سنت کے فتو کی جہاد کے بعد آب ہی کی تح کی مرفان رسالت نے مجتمع کیا تھا۔ میئت اجتماعیہ اسلامی کی از سر نوشظیم کا تاج عظمت وکرامت آب ہی کے فرق مبارک پہنے نے افروز ہوا۔

آپ نے سیای انتظار اور ندہی خلفشار دونوں کو دیکھا تھے۔ ۱۸۵۷، کے واقعات اپنے بزرگوں سے سے سے مجاہدین آزادی کے کارنا ہے اوردیکی نمک خواروں کے کرتو توں سے اتھی طرح واقف سے وہ خوب جانتے سے کہ انقلاب ۱۸۵۷، کی ناکامی کے بہت سے اسباب میں ایک اہم سبب وہ نام نہاد علاء بھی سے جنبوں نے اپنے گور ہے آقاؤں کا طوق گلے میں ال کر ایک اہم سبب وہ نام نہاد علاء بھی سے جنبوں نے اپنے گور ہے آقاؤں کا طوق گلے میں ال کر رسالت کی تعبیر وتشری کے سلیلے میں آتا ہے۔ سفت کو بازیچۂ اطفال بنادیا تھا۔ اوراس طرح انہوں رسالت کی تعبیر وتشری کے سلیلے میں آتا ہے۔ سفت کو بازیچۂ اطفال بنادیا تھا۔ اوراس طرح انہوں نے مسلمانوں کی وحدت فکر وقمل کا شیراز و منتشر کر کے انگریزی سامرا جیوں کی سیاسی طافت کو بردھایا۔ نام نہاد مولویوں کی جذب طرازیوں نے ندہی و نیا میں تبلکہ مجادیا اور مسلمانوں کی جذب کے اندیشہ تھا کہ آئے دن کی بنی نکن نک تھا قریمیاں اسلامی تعلیم کوشنے نہ کردیں اور مسلمانوں کوسیاس ناکامی کے بعد ندہی پسیائی کا مندند کھنائی ہے۔

یہ تھے وہ تکین حالات جوامام احمد رضائے لئے چیلنی بن گئے ۔ نصرت البی ان کی پیئت پناو بی منعم حقیقی نے انتہائی فئیاضی ہے انہیں ہے مثال قابلیت بنہم وذکا ، بنظیر حاقطہ ، فصاحت و باغت اور مہ وری قلم و بیان کی اعلی صلاحیتوں ہے نوازا۔ یہ گونا گوں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ایک محصوص مقصد کی تکمیل کے لئے آپ وود بیت فرمائی تھیں بنہم وفراست کا یہ اعجاز نہیں تو اور بیا ہے کہ آپ مقصد کی تحمیل کے لئے آپ وود بیت فرمائی تھیں بنہم وفراست کا یہ اعجاز نہیں تو اور بیا ہے کہ آپ شخص نے چودہ برس کی عمر میں ملوم متداولہ میں مکمل دستگاہ حاصل کرلی اور پھر در ان و تد رایس ، وعظ و

المام احدرضا رمة التعلي ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١١٠٠

ارشاداور عبادات وریاضات کواپنامعمول بنالیااور آخری سانس تک زبان وقلم سے حقیقی اسلام کی اشاعت اور سیل الحاد و تجد و کی مخالفت اور اسلام کی مدافعت میں مصروف رہے۔ بارگاہ رسالت کو اشانہ بنا کر جو تیہ بھی چلایا گیا ،اس دیوانۂ رسول نے اپنا سینہ سیر دکر دیا یہ تو بین رسالت کے لئے اشانہ بنا کر جو تیہ بھی چلایا گیا ،اس دیوانۂ رسول نے اپنا سینہ سیر دکر دیا یہ تو بین رسالت کے لئے استیاری کی زبان حرکت میں آئی ،اس فعدائے مصطفیٰ کا قلم برق خاطف بن کراس پر گرااور اسے بھسم میں کراس پر گرااور اسے بھسم سے دیک رکھ ایا ہے۔ خالفت کے تندر یا ہے آئے ،الزام تر اشیوں کے طوفان اضحے رہے ،عداوت کی بلاخیز موجیس کراتی رہیں ۔گررسالت کا نیاشاق بہاڑ کی طرح ان کے سامنے ڈٹار ہا۔

اُرتیاب کی تاریک وادیول میں بھٹکتے ہوئے اذبان کو مینارنور بن کرراہ بدایت وکھائی۔ آپ نے بندوستان میں نیچر بت وغیرہ کی سی انتخابی کو مینارنور بن کرراہ بدایت وکھائی۔ آپ نے بندوستان میں نیچر بت وغیرہ کی سی اعتز الی تحریکوں کو غیر اسلامی ثابت کر کے مسلم انوں پر بیہ حقیقت واضح کردی کہ امکانِ نظیر رسالت یا امکانِ کذب باری تعالی کی ملعون تح کمدیں صرف علمی محتین نہیں بکا فرقت پرور ذبنیت کی اڑائی بوئی ایس پربگاریاں ہیں جومسلمانوں کے قلیب سے روح جہادفنا کرنے کے شئے کسی وفت بھی آتھی بارشعلوں میں بدل سکتی ہیں۔

آپ نے مقدی شجر اسلام میں غیراسلامی نظریات کی پیوندکاری کرنے والوں سے قلمی جہاد کیا۔ نیز علما کے فق اور علمائے سوء میں پہچان کرائی اورا بسے نام نہاد مصلحین کے اتحاد کو پارہ پارہ کیا جو بات بات پر سچے اور پی مسلمانوں کو بھی شرک اور بدمنی وغیرہ کھبرائے رہتے ہتھے۔

خالق کا گنات جل جاہلہ کی صفات کو جب علماء نے اپنے خلط عقلی بیمانوں سے ناپنا شروع کرد یا اور سرورکون و مرکال ایک ایک کے کمالات عالیہ کی حدود الی متعین کرنے لگے جن کی ایک امتی کہ کہا نے والا ہے گز جسارت نہیں کرسکتا تو امام احمد رضا خال نے عظمت خداوندی اور شان مصطفوی کہا گا نے والا ہے گز جسارت نہیں کرسکتا تو امام احمد رضا خال نے عظمت خداوندی اور شان مصطفوی کا علم بلند کیا اور سرشان کرنے والول کے دلائل فاسدہ اور خیالات کا سدہ کا عمر بھر رقبین کرتے والول کے دلائل فاسدہ اور خیالات کا سدہ کا عمر بھر رقبین کرتے والول کے دلائل فاسدہ اور خیالات کا سدہ کا عمر بھر رقبین کرتے والول کے دلائل فاسدہ اور خیالات کا سدہ کا عمر بھر برقبین کرتے والول کے دلائل فاسدہ اور خیالات کا سدہ کا عمر بھر برقبین کا بین میں ہوتا ہے گا ایک ایک لیے کہا تھا کہ باند کیا دائل جس کی زندگی کا ایک ایک لیے اور شان نے بین سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہا کہا ایک ایک لیے دلائل جس کی زندگی کا ایک ایک لیے دائل میاند کیا دلائل جس کی زندگی کا ایک ایک لیے دلائل جس کی دلائل جس کی زندگی کا ایک ایک لیے دلائل جس کی دلائل کی دلائل جس کی دلائل کی

امام احدرضا رمتاشي ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

قرآن علیم کے احکامات شریعت اسلام کی پیروی اور سنت رسول الله کی اتباع میں گذارااس کے فاب فربان درازی اور اس کے قول وفعل پرلوگول کو اعتراض کی جرائت کیسے بیدا ہوئی۔ عمیق مطابعے کے بعد سے پیتہ چاتا ہے کہ بچھ باتوں کا تعلق تو عقائداور تفہیم قرآن سے ہے بچھ باتوں کا تعلق شان رسالت کی قرآنی تشریحات سے ہے اور بچھ باتیں ایسی میں جو ان کے اند سے حقیدت مندوں نے ان کی محبت یا در پردہ عداوت کی بناء پرتح بری اور تقریری طور پرلوگول میں بیان کی میں اور اسے عشق رسول اور محبت اہل بیت کا نام دیا ہے جو واقعی غیر شرقی اور قابل کر رفت بیان کی میں ایک واقعد کا ذکر کروں گا جسے جناب مقبول جباتگیر نے کتاب انوار رضا مطبوعہ شرعی سے دفیل میں بیر قلم کیا ہے۔

اس قصہ کا مقصد و منتا عشق رسول کی انتہا بیان کرنا ہے۔ بلا شبہ مجت رسول کے اظہار میں امام احمد رضا خال کا کوئی تائی نہیں ۔ لیکن ایک متجر عالم فقید اور شریعت سے سر موانحواف نہ کرنے وائی ستی کے ساتھ ایک فیم شری اور انبہا می بات ہے۔ اسلام میں نہیں یا خوٹی رشتہ کی اگر ایک کی آئر ہے کہ اسلام میں نہیں یا خوٹی رشتہ کی امیت کا حال نہیں ، صرف ایمان اور تقوی معیار ہے۔ آگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت نوح کا بیٹا غرق نہ ہوتا ۔ حضرت ابراہیم کے والد نے بھی کلمہ نہ پر ھا۔ حضورا کر میائے گئے کا بچا ابولہ ب القد تعالیٰ کے عذا ب میں نہا تا اور جب فاظمہ بن قیم نے چوری کی تھی اور اس کا باتھ کا نے کی حد جاری کی گئی تھی اور جب بچھ صحابہ کرام نے اس کی سفارش اس بنا پر کی تھی کہ وہ عالی خاند ان سے جہ تو حضورا کرم اسے معاف فر ماد سے گئر یہ ارشاد نہ فر ماتے کہ وہ اگر وفاطمہ بنت خوری کہ چوری کرتی تو میں بہی تھم وہ بنا غرض تاریخ اسلام میں سیئر وں مثانی میں جی جو رف کرتی تو میں بہی تھم وہ بنا تھا۔ قضہ بچھ بول ہے:۔ اور یہ باتیں امام احد رضا خال سے زیادہ اور کون جا تا تھا۔ قضہ بچھ بول ہے:۔

امام احمد رضا خال کا در دولت بریلی کے نئے شہرمحلّہ سودا گران میں تھا۔ایک مرتبہ آپ

المام احدرضا رمتاشعلي ١٥٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠

يرا نشهرتشر بف لے جاتے ہيں۔آپ موماً پاکلي ميں سفر کيا کرتے تھے۔ پاکلي تخت نماا يک شامانه , سواری ہے بنت کہاراٹھاتے ہیں جن کی تعدادعموما جار ہوتی ہے۔ پائلی کہاراٹھائے ہوئے چل ر ہے شھے۔تھوڑی دور جاکر ریکا کیک امام احمد رضا کی آواز سنائی دی۔' یا لکی روکو، یا لکی روکو' حکم کے مطابق پائلی زمین پررکھ دی گئی۔ہمراہ چلنے والا مجمع بھی وہیں رئے گیا۔اعلیٰ حضرت اضطراب کے عام میں پائی ہے برآ مد ہونے ،کہارون کواپنے قریب بلایا اور بھر انی آ واز میں پوچھا،آپ لو گوں میں کوئی آل رسول تو نہیں؟ اپنے جدِ اعلیٰ کا واسطہ سے بتائے میر ہے ایمان کا ذوق تن جاناں کی خوشبومحسوس کرر ہاہے۔اس سوال پراجا نک کہاروں میں ہے ایک شخص کے چبرے کاریک فق ہو گیا پیثانی پرغیرت اور پشیمانی کی کئیریں انجرآئیں۔ دیر تک نظر جھکائے ہوئے و بی زبان ہے کہا۔ مزدور سے کام لیا جاتا ہے ذات پات نہیں پوچھی جاتی۔ آہ آپ نے میرے جدِ اعلیٰ کا واسطہ دے كرميرى زندگى كاايك سربسة راز فاش كرديا لهجه ليجيد مين اسى چمن كاايك مرجهايا ببوا يهول بون جس كى خوشبوے آپ كى مشام جال معظر ہے۔رگوں كا خون نبيں بدل سكتا،اس كے آل رسول ہونے سے انکارنبیں''۔ابھی اس کہار کی بات تم**ن**ام بھی نہ ہونے یائی تھی کہلوگوں نے پہلی بار تاریخ کا بیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ عالم اسلام نے ایک مقتدراہام کی دستاراس کہار کے قدموں بررکھی ہوئی ہے اور وہ آنسوؤں کی بارش میں کہار ہے التجا کر رہا ہے۔''معزز شنراد ہے! میری گتاخی سعاف کردو،ال<sup>علم</sup>ی میں بیہ خطا سرز دہوگئی۔ہائے غضب ہوگیا،جن کے کفشِ یا کا تاج میرے سرکا سب سے بڑااعزاز ہے،المن کے کاندھوں پر میں نے سواری کی۔قیامت کے دن اگر کہیں سرکار منالیقہ نے بو چھ لیا، کہ احمد رضا! کیا میرے فرزند کا دوشِ ناز نیں اس لئے تھا کہ وہ تیری سواری کا ا و جھا تھائے۔تو میں کیا جواب دوں گا۔اس وقت بھر ہے میدانِ حشر میں میرے ناموں عشق کی کتنی بڑی رسوائی ہو گئی ، آ ہ اس ہولنا ک تصوّ رہے کلیجیش ہوا جا تا ہے۔

د کیھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیررو تھے ہوئے محبوب کومنا تا ہے ای خطرح وقت کا وہ عظیم المرتبت امام ایک سیدزاد ہے مزدور کی منت ساجت کررہا ہے۔امام اہلِ سنت

نے ایک آخری التجائے شوق پیش کی وہ یہ کہ اب تم پاکلی میں بیٹھواور میں اسے اپنے کا ندھے پر انھاوں۔ ہزارانکار کے باوجود آخر سیّدزاد ہے کوعشق جنوں خیز کی ضد بوری کرنی پڑی۔ یہ منظر س قدر دنگداز ہے۔ اہل سنت کا جلیل القدرامام کہاروں میں شامل ہوکرا پنے علم وفضل جبہ و دستار اور عالمیہ شہرت کا سارااعز از ،خوشنود کی محبوب علیہ کے لئے ایک گمنام مزدور کے قدموں پر شار کر رہائے'۔

ملاحظہ فرمایا آپ نے مذکورہ بالا دیو مالائی قصمہ کہ راوی نے کس طرح سے تعریف کے پر دھے نے کریف کے پر دہد تک پڑد ہے میں بھتیاں کا اظہار کیا ہے اور امام احمد رضا کی عظمت اور فقہائیت کو کس اسفل درجہ تک پہنچادیا ہے۔

اور بن سیداور شنباد وجونے کی بات تو شنبراد و تو باد شاو زاد و جوتا ہاللہ کارسول تو باد شاونیس تھا۔ اسے نو باد شابان وقت کا غرور و تکتر پاش بیاش کیا اور حکومت البہ یقائم کی اس کی آل تو تمام المت ہے۔ جس طرح آلی ابراہیم ،آلی موی ،آلی تیسی قرآن مجید میں تو آل کا لفظ امت ہے و کار اور ماننے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جس طرح آلی فرعون ،فرعون کے ماننے والے ہم مسلمانوں کی یہ کوتا ہ فہم ہے کہ ہم حضرت علی کرم القدو جبہ کی اوالا دکوسرف اس وجہت کہ حضرت علی کرم القدو جبہ کی اوالا دکوسرف اس وجہت کہ حضرت علی کرم القدو جبہ کی اوالا دکوسرف اس وجہت کہ حضرت علی کرم القدو جبہ کی اوالا دکوسرف اس وجہت کہ حضرت کی فاطمہ ان کے نکاح میں تھیں ۔ اوالا دکوسرف اس وجہت کی دوسر کی بنیوں گی والے افسوس ، رسول الفیق کی ایک بنی کرتے ۔ یہ کسی محبت ہے اور کیسا عشق رسول ہے۔ چود و سوسال بعد بھی اوالا دکا تذکرہ تک نبیل کر تے ۔ یہ کسی محبت ہے اور کیسا عشق رسول ہے۔ چود و سوسال بعد بھی اولا دکا تذکرہ تک نبیل کر تے ۔ یہ کسی محبت ہے اور کیسا عشق رسول ہے۔ چود و سوسال بعد بھی کی نام نباد سید زاد کی استقدر احترام واکرام کہ امام وقت اور ملامہ و بہرات کی بیاں کی نبیل بی ایک ندھے پر ایجا نے اور اپنی وسال واٹو اسیول کاؤ کرتک نہ کیا جائے بیاد و سر کی بیال بی دوسر کی بیار کی نبیل آلی ایس بیا تھیوں کے تقید ہے کہ مطابق بھوؤ بیا تھیوں کی دوسر کی بیان آلی نبید کرتے تو ایسانی بھوؤ بیا تھیوں کے تقید ہے کہ مطابق بھوؤ بیا تھیوں نہ کہ تھیر کے مطابق بھوؤ بیوں اور خوت اور یہ کی کیا شور کی بیار کی نبیل آلی بیار کی نبیل ہو تو ایسانی معلوم بیوتا بیس خوات اور بید تھیں کیا بیانہ کی محبد جو ایک کی کیسلے شو ہر سے تھیں ؟ ہمار سے اٹوال واٹوال سے تو ایسانی ہو تو ایسانی معلوم بیوتا

المام احمدرضا رمتانسل ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

ے کہ شیعہ عقیدہ بی ہم پر غالب ہے۔ ورنداحتر ام ساوات کی اتنے بڑے پیانے پرتشہیر نہ ہوتی اور اوالا یعلی کرم اللہ و جبہ کوآل رسول ، اہل بیت ، ائمہ معصوم ، شنر ادگان اور سیدز او سے نہ پکاراجا تا۔
مفسدین کوامام احمد رضا کے عشق رسول کے بہانے اس قتم کی من گھڑت کہانیوں کوان سے منسوب کرنے کے بہانے ہاتھ آگئے۔ وشمنوں نے ان سے خوب فائدہ اٹھایا اور تقید واحتر اض اور سب و شتم کے تیم برسانے بگئے۔

الغرض آئر آپ فرق باطلہ کے علمبر داروں کو نہ ٹو کتے ہمقد س اسلام کے مخصوص عقائد و نظریات کی من مانی تعبیر ہیں کرنے والوں کا محاسبہ نہ کرتے تو تمام فرقوں کے نامور ملا ،اس وبقری اسلام کی مہمی عظمت کو بر ملات لیم کرتے ،لیکن کسی بھی مجد دکوائی جھوئی عزت کی بھی خوا بیش نہیں ہوئی ۔ چونکہ آپ بھی عظمت البی اور ناموس مصطفوی کے بیخے نگربان بھے اس پلنے طعن وتشنیج اور تنسین وآفریں ہے ہوئی۔ پوائد تعالی نے جس تنسین وآفریں ہے بیاز ہوکر ہم حالت میں اپنافرض اداکرت رہے آپ کوالقہ تعالی نے جس قد رہم وحکمت سے نواز تھا، آتا ہی استغناء کی دولت ہے بھی مالا مال کیا تھا۔ جس وقت نام نہاو علاء اسپ علم وضل کوجنس تجارت بناکر حکام جو طانبہ سے ندرانے وصول کررہ ہے تھے، اور اہل ثروت محضرات سے رابطہ قائم کر کے اپنی تصانیف کو کثیر تعداد میں چھوا کر اپنی تعبیم عقائد کی تروین و اشاعت کررہ ہے تھے۔اس وقت امام احمد رضا خال کی حمیت دینی کا بیا مالم تحدکام برطانبہ تو اس نور شدید اشاعت کررہ ہے تھے۔اس وقت امام احمد رضا خال کی حمیت دینی کا بیام کھا کہ حکام برطانبہ تو بھائے خود رہ اپنی اس درخواستوں اور شدید تھانہ ول کے باد جود بھی الن سے ملاقات کے لئے جانا منظور نہیں گیااور یہی فرمایا:۔

کروں مدح اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں مری بلا میں گدا ہوں اینے کریم کا ، مرا دین بارؤ ناں نہیں

آپ کے است منا پر عظیم ترین شہادت ہے ہے کہ آپ کی بے شارعلمی تصانیف اور دین تحقیقات آپ کی حیات مبار کہ میں طبع نہ ہو سکیس ۔ حالانکہ بڑے بڑے رئیس آپ کے حلقۂ اراوے میں راخل تنے۔ اُئر آپ ارکانِ دولت کی طرف ذرابھی توجہ اورالتفات فرماتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ آپ

المام احمدرضا رمت الشعلي ١٥٠٥ ١٥٠ ١٥٠١

کی تمام تصانف زیورطباعت سے آراستہ نہ ہوتیں۔ای طرح آپ نے اپنے منصب کے شایانِ شان کوئی وسیقی دارالعلوم بھی تقمیر نہیں کیا۔ حالا نکہ دوسرے فرقے والوں نے رئیسوں کے تعاون نے قلعہ نمامدارس بنالئے تھے۔

جندوستان ئے اس پر آشوب دور میں جب متحدہ بندوستان اور بندوسلم قومیت کے نعرے بلند کے جارے بنتے ،امام احمد رضانے اپنے اور برگانوں کی ملامت کی پروا کئے بغیر بڑی جرأت اور بلند کے جارے بنتے ،وہ میں کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا۔

ہمت کے ساتھ دوقو می نظرید پیش کیا جس کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا۔

نیم منقسم ہندوستان میں مسلمانوں کی دوحیثیات تھیں۔ایک حیثیت کا تعین ملک ہے وابستگی

> جمصطفیٰ برسال خویش را که دین جمه اوست اگر باو نرسیدی تمام بوبهی است

بہلی جنگ جنگ عظیم کے بعد جب مسلمانوں کی طرف سے تحریب خلافت کا آغاز ہوا تو حالات نیار خ اختیار کیا۔ اس تحریک میں موالا نامجم علی جو ہر موالا ناشوکت علی ، حکیم اجمل خاں ، ڈاکٹر انسار کی بموالا ناظفر علی خال ، موالا ناحسرت موہانی وغیرہ شامل تھے۔ اس زمانے میں انڈین نیشنل کا گلیرس نے گاندھی کی ایما پر تحریب خلافت سے ملکر ترک موالات کی تحریک شروع کی تحریک فلافت سے ملکر ترک موالات کی تحریک شروع کی تحریک فلافت کے دائیوں نے جوشی جنوں میں انگریزوں سے ترک موالات بلکہ ترک معاملات کرک تفاوہ شرکین سے دوئی اور محبت کے لئے ہاتھ ہو ھایا۔

موا! نا احمد رضا خان نے ترک مواا! ت کے نتیجے میں مندومسلم اتحاد کو، جو وطنیت پرئی اور

المام احمدرضا رمتالله المهديد ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

دین سے بے خبری پر بنی تھا بخت مخالف فر مائی اوراس اظہارِ حق میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کر ہے جہ والوں کی ملامت کی پروانہ کی اورانہ کی اورانہ کی اور انہ کی اور بالآخر جو یجھ فر مایا تھا بچے ٹابت ہوا۔ جب طوفان جنوں ختم ہوااور آئکھیں کھلیس تو وہی سچا نظر آیا جس کوکل تک جھوٹا کہا گیا تھا۔ '

قائداعظم اور ملامہ اقبال جیے مفکرین رہنما ، ابتدامیں ایک قومی نظریہ کے حامی تھے، گربعد میں جو تجربات ہوئے اس کی روشن میں ایک قومی نظریہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہوکر دوقومی نظریہ کو وی نظریہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہوکر دوقومی نظریہ کی بنیاد ہندوسلم عدم اتحاد اور عدم موالات پرتھی ۔ یہ وی نظریہ ہے جس کی حفاظت کے لئے حضرت مجد دالف ٹانی اور امام احمد رضاً نے اپنی زندگیاں دفق کر دی تھیں ۔ کا نگریس کا منتبایہ تھا کہ ملی امتیازات کو خیر باد کہہ کر' ہندوستا نیت' میں گم بوجاؤ۔ اس طرح ند ہب کی بنیادخود بخو دؤ ھے جائے گی ۔

عرض کیا جا چکا ہے کہ فاضل ہر یلوی ، ترک موالات کے نتیج میں ہونے والے ہندوسلم اتحاد کے بخت مخالفت ہے۔ ان کی آئکھیں وہ مجھرد کھر ہی تھیں جودوسری آئکھوں نے ندد کھا تھا۔ بندوسلم اتحاد کے مویداور ہمار ہے محترم بزرگ مولا نامحمعلی جو ہراورمولا ناشوکت علی ، جب امام احمد رضا کی خدمت میں حاضر ہو۔ جاورا پن تحریک میں شمولیت کی دعوت دی ، تو فاضل ہر یلوی نے صاف صاف فر مادیا۔ ''مولا نا میری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے، آپ بندومسلم اتحاد کے حامی میں ، بندومسلم اتحاد کے خالف نہیں ، بندومسلم اتحاد کا خالف نہیں ، بندومسلم اتحاد کا خالف بول''۔

مواا نااحمد رضاخال نے ترک موالات پر محققانہ بحث کے دوران اس کے تاریخی پہلو پر بھی روشنی ڈالی اورید دکھایا کہ جن مشرکین سے دوئتی کا دم بھرا جار با ہے ان کا ماضی کتنا مہیب اور خوفناک ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فر ماتے جیں:۔

'' کیا ہم ہے وہ دین پر نہاڑے؟ کیا قربانی گاؤ پر ان کے سخت ظالمانہ فساد پر ان پر ان کے سخت ظالمانہ فساد پر انے پڑ گئے؟ کیا کٹار پور،آرہ اور کہاں کہاں ناپاک و ہولناک مظالم، جوابھی تازے ہیں دلوں ہے محو

امام احدرضا رمتالفنلي ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

ہو گئے؟ بے گناہ مسلمانوں کونہایت تحق ہے ذکے کیا گیا، مٹی کا تیل ڈال کرجلائے گئے، ناپاکوں نے پاک مسجدیں ڈھائیں، قرآن کریم کے پاک اوراق چاڑ ہے اورجلائے اورائی ہی وہ باتیں جن کا نام لئے کلیجہ منہ کوآئے۔ کیا یہ مقدی بے گناہوں کے خون ، یہ پاک مساجد کی شہادتیں ، یہ قرآن عظیم کی ابا نتیں ، انہیں ناپاک رکھٹاؤں انہیں مجموعی سفاک سجاؤں کے نتائے نہیں نہیں نہیں مائیکن کوآرتی کیا ہے، آب جس شہر جس تصبہ جن گاؤں میں چاہوآ زما کردیکھو، اپنی ندہی قربانی کے لئے گائے بچھارو، یہی تمہارے بیشوا ، تمہاری ہڈی پہلی توڑنے کو تیار ہوت میں مانہیں۔

#### ہ کے چیا گرفر مات میں:۔ ایسے چان کرفر مات میں:۔

"وہ جوآئی تمام بندوؤں اور نہ صرف بندوؤں بتم سب بندو پرستوں کا امام ظاہراور ہا، شاہ باطن ہے، یعنی گاندتی ،صاف نہ کہہ چکا ہے کہ مسلمان آئر قربانی گاؤنہ تچھوری گے تو ہم آلوارے ز، ر سے چھرادینگے۔ اب بھی کوئی شک رہا کہ تمام مشرکیین بندو، دین میں ہم سے محارب ہیں'۔ فاصل بریلوئ ترک موالات کے مذہبی ، تاریخی اور سیابی پہلوؤں پر روشنی والنے کے بعد

س سے معاشی واقتصادی پہلوبھی اجا گرفر ماتے ہیں۔ "سیسے معاشی واقتصادی پہلوبھی اجا گرفر ماتے ہیں۔ "ایر سب مسلمان زمینداریاں ہتجارتیں ،وکریاں ،تمام تعلقات یکسر تجھور دیں تو کیا۔ "سیسے سیسلمان نرمینداریاں ہتجارتیں ،وکریاں ،تمام تعلقات یکسر تجھور دیں تو کیا۔

تمہارے جگری خیرخواہ جملہ بنود بھی ایہا ہی کریں گے؟ اور تمہاری طرح بنکے بھوئے رہ جا میں کے دوجا ہوں کر ہے اس سے بڑھ کر کا ذہبیں، مگار نہیں۔ پئی دوجا ہوں کر ہے اس سے بڑھ کر کا ذہبیں، مگار نہیں۔ پئی دوجا ہوں کے دوجا ہوں کی دوجا ہوں کے دوجا ہوں کر دوجا ہوں کے دوجا ہوں کی دوجا ہوں کر ہے اس سے بڑھ کر کا ذہبیاں، مگار نہیں دوجا ہوں کے دوجا ہوں کی دوجا ہوں کر دوجا ہوں کے دوجا ہوں کی دوجا ہوں کا دوجا ہوں کے دوجا ہوں کی دوجا ہوں کے دوجا ہوں کی دوجا ہوں کے دوجا ہوں کی دوجا ہوں کے دوجا ہوں کرنے کے دوجا ہوں کو دوجا ہوں کی کے دوجا ہوں کرتھ کی کے دوجا ہوں کو دوجا ہوں کی کے دوجا ہوں کے دوجا

و تو مواز نا دها و که آمرا یک مسلمان نے ترک کی تو ادھر پیچاس ہندوؤں نے نوکری ہی ہی ہے ، زمینداری جیموری ہوکہ بیبال مالی نسبت اتنی یاس ہے بھی کم ہے'۔

آخر میں مسلمانوں ہے ایک در دئھری اپیل کرتے ہیں:۔

'' تبدیل احکام الرحمٰن اوراختر ابّ احکام الشیطان سے باتھ اٹھاؤ ،مشر کیبن ہے اتحاد توڑو ،مرد تمین کا ساتھ جھوڑو کہ محمد رسول التعالیقے کا دامن پاکتمہیں اپنے سایہ میں لے ، دنیا نہ ملے ، دین تو ان

المام احدرضا رمتالفنلي ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

ئے صدیقے میں ملے''۔

۱۹۴۹ء میں مسلم لیگ نے ای دوقو می نظریہ کی بنیاد پر مطالبہ پاکستان پیش کیا۔ علما ،اہل سنت شروع سے دوقو می نظریہ کے دائی تھے۔اس لئے انہوں نے اوران کے زیر اثر بر صغیر پاک و بند کے انھوں مسلمانوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصتہ لیا اور موالا تا تعیم الدین مراد آباد می نے آل انڈیاسٹی کا نفرنس کے پلیٹ فارم سے برصغیر کے طول وعرض میں دور ہے شروع کئے۔ ۲۵ تا ۱۳۰۰ پریل ۱۹۴۱ء کو بزرس میں چارروز و آل انڈیاسٹی کا نفرنس کا اجلاس ہوا جس میں برصغیر کے بائ جن برار علماء و مشائخ نے شرکت کی اور پاکستان کے جن میں قر ار داد منظور کی گئی۔ برصغیر کے پانچ برار علماء و مشائخ نے شرکت کی اور پاکستان کے جن میں قر ار داد منظور کی گئی۔ انظر نی بیش کیا بھران کے باعز م و بابتہ سے کہلے بند و مسلم اتحاد کے خلاف آواز انسانی ، یعنی دوقو می نظر میہ پیش کیا بھران کے باعز م و بابتہ سے خلفاء و تلا ندہ اور آن کے ہم مسلک علماء کی رام اور مشائخ عظام نے سردھڑکی بازی لگا کرتح یک پاکستان کو کام یا بی و کام رائی سے بمکنار کیا۔ آپ کی زندگی کے جس بہلو پر بھی نظر ڈ الی جائے ، وہ قابلِ ستائش اور اپنی مثال آپ ہے۔ گئی اس کا واحد سب بید ہے:

ایں سعادت برورِ بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ

الله جل جلاله كا آپ برخاص انعام وكرم تفارگونا گول فضائل ميں انفراديت ہى آپ كون اعلى حضرت اورامام ابلِ سنّت 'كمعز زالقابات سے بكارے جانے كى ضامن بن عربی زبان كى ايک ضرب المثل ہے۔' حقیقی شہرت وہ ہے جس كی دشمن گوا ہی دیں' مولا ناعبدالحي صاحب ناظم ندوة العلما بلكھنونے بروستانی علاء كا تذكرہ لكھا تو اختلاف مسلك كے باوجود امام احمد رضاكے بارسیں دیانتداری کے ساتھ حسب ذیل امور کو بھی بیان کیا۔

'' حجاز کے علماء سے فقہ اور اعلم کلام کے بعض مسائل میں آپ کا مذاکرہ ہوا اور آپ نے حریبین میں اتامت کے دوران چندرسائل لکھے۔ چندمسائل جوعلماءحرمین نے بغرض استفتا پیش

المام احدرضا رمة الشعلي ١٥٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠

ئے تھے،آپ نے ان کے جوابات تحریر کئے اور عجلتِ تحریر ، ذکاوت اور قوّت استدلال پروبال کے بڑے بڑے بڑے علماء جیران رو گئے''۔

#### رّجمهٔ قرآن:

قر آن تھیم کا فیضان، زمان و مکال کے اندر محدود نہیں۔ اس سے ہر شخص خواد و و کرۃ ارنس کے سی حصّہ پر آباد ہو، کسی دور میں زندگی بسر کرر ہا ہو، یکسال طور پر بدایت حاصل کرنے کاحق رکھتا ہے اور اس کے خفائق ومعارف سے مستفیض ہوسکتا ہے۔ اس لئے قر آن کا سمجھنا اور سمجھ کراس سے زندگی کے ہرمرحلہ میں رہنمائی حاصل کرنا ہمارا اوّلین فرض ہے۔

ایک انسان کی بات دوسرے انسان کومن وعن پہنچانی کسی قدرت کل ہے۔ یہ القد کا فضل ہے کہ اس نے اپنا پیغام اپنے الفاظ میں اور اپنے لیجے میں محفوظ کرا دیا اور اس کی دائمی حفاظت کا وعد ہ بھی فرمایا۔ جولوگ قرآن مجید کی اصل زبان ، عربی سجھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کے ترجے اصل عربی میں بھی تفہیم کی جائے ، یعنی قرآن مجید کی سی ترجے اصل عرب کی کا بدل نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی عربی میں بھی تفہیم کی جائے ، یعنی قرآن مجید کی سی آئی نہیں رہے گی جوقرآن آئی میں کی عربی میں ترجمہ تو اصل کیفیت باتی نہیں رہے گی جوقرآن مجید کی عربی میں ترجمہ تو اصل کیفیت کو بالکل کھودیتا ہے۔ لیکن جارہ بی کیا ہے۔

جب ہندوستان میں عربی جانے والے ختم ہونے گےتو مولا نا شاہ ولی التدمحد ف دہلوی کو قرآن مجید کا ترجمہ فاری میں کرنا پڑا۔ ہندوستان کے دیگر علاءاس وقت ترجے کے خلاف تھے۔
مگر شاہ ولی القد دوراندیش تھے۔انہوں نے اچھا کیا کہ قرآن مجید کے جمجھنے کا پچھتو سامان کر دیا۔
القد تعالیٰ سے بی خدمت انجام دلا دی۔ان کے بیٹیوں شاہ رفیع الدین اور مولا نا شاہ عبد العزیز نے کیا کہ فاری زبان بھی ہندوستان میں چند دنوں کی مہمان ہے۔لہٰذا مولا نا شاہ رفیع الدین زبان و قرآن مجید کا اردو میں لفظی ترجمہ کیا۔اور مولا نا شاہ عبد القادر نے با محاورہ ترجمہ کیا۔اور مولا نا شاہ عبد القادر نے با محاورہ ترجمہ کیا۔لیکن زبان و بیان کی قدامت کے باعث ان ترجموں سے اردوخواں طقہ کے لیے استفادہ ممکن نہ تھا۔علاوہ بیان کی قدامت کے باعث ان ترجموں سے اردوخواں طقہ کے لیے استفادہ ممکن نہ تھا۔علاوہ

الم احدرضا رمة الشغير ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٠٠٠

ازیں'' تقویت الایمان' کے مکتبہ فکر کے علماء نے اپنے عقائد کے مطابق ان ترجموں میں کہیں ''مہیں تصرّ ف بھی کردیا۔

ان تربہ برائے بعد ذبی نذیر احمد دہلوی کا ترجمہ قرآن مجید شائع ہوا۔ کیکن انہوں نے ترجم میں جا بجا محاوارت کے استعمالات سے قرآن حکیم کے مطلب ہی کو گم کر دیا ،اورا کثر مقامات پر ای نادرت کو بھی داخل کر دیا۔اندری حالات اشد ضرورت تھی۔آخر اس ضرورت کو ایٹ نیچری خیالات کو بھی داخل کر دیا۔اندری حالات اشد ضرورت تھی۔آخر اس ضرورت کو است طور پر پورا کرنے کی سعادت امام احمد رضا کو نصیب ہوئی۔امام احمد رضانے ۱۳۳۰ ہے مطابق است قرآن مجید کا جیتا جا گیا اردو ترجمہ پیش کیا۔

موا نامحمود حسن کاتر جمه ۱۹۳۸ ه مطابق ۱۹۱۹ء میں مکمل ہوا۔اور۱۳۴۲ ه مطابق ۱۹۲۳، میر منظ عام بر آیا۔مواا نا اشرف علی تھانوی ،مواا نا ابواا کلام آزاد ،مواا نا عبدالماجد دریا آبادی اور جناب محتر ممولا نامودودی کے تراجم (مع تفسیر قرآن) تو بہت بعد کی چیز ہیں۔

امام احمد رضارت مغیز پاک و بیندگ و عظیم مترجم بین جنہوں نے انتہائی محنت اور کاوش فرآن کی حقیقی جھلک موجود ہے۔ بیانعوی ، معنو کی آن کی حقیقی جھلک موجود ہے۔ بیانعوی ، معنو کی اور علمی کمالات کا جامع ترین مرقع ہے۔ اس ترجے کو دیمجے کرانداز و ہوتا ہے کہ آپ کو تربیت اور قرآن بھی کا آس فکد رملکہ حاصل تھا۔ بیرترجہ لفظی بھی سیداور با محاورہ بھی۔ اس طرح گویا لفظ او محاورہ کا آسین ترین امتزائ آپ کے ترجمہ لفظی بھی سیداور با محاورہ بھی۔ اس طرح گویا لفظ او محاورہ کا استخدم میں باخسوس بیالتزام بھی کیا ہے کہ ترجمہ لفت کے مطابق بوء اور الفاظ کے متعدد معانی میں باخسوس بیالتزام بھی کیا ہے کہ ترجمہ لفت کے مطابق بوء اور الفاظ کے متعدد معانی میں بوت ہے ایس ہوں۔ اس ترجمہ بوت میں ، جو عام طرب اس ترجمہ ہو تا ہے جو آیات کے سیاق و سباق کے اعتبار سے موزوں تر اس بوٹ کے ساتھ ساتھ قرآن کے اس اس ترجمہ ہو کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے امام احدر رضا کا ایک عظیم ترجمہ اور علی شاہ کارقرآن کے نام الحد میں شاہ کارقرآن کے نام کی کرنامہ اور علمی شاہ کارقرآن کے نام کو کرنا ادر علمی شاہ کارقرآن کے نام کو کرنا الایمان فی ترجمۃ القرآن کے نام کو کرنا دیا دیا کہا گونی شاہ کارقرآن کے نام کو کرنا مداور علمی شاہ کارقرآن کے نام کو کرنا دیا تو کو کرنا الایمان فی ترجمۃ القرآن کے نام کو کرنا مداور علمی شاہ کارقرآن کے نام کو کرنا الایمان فی ترجمۃ القرآن کے نام کو کرنا مداور علمی شاہ کارقرآن کے نام کو کرنا الایمان فی ترجمۃ القرآن کے نام کو کرنا مداور علمی شاہ کارقرآن کے نام کو کرنا مداور علمی شاہ کارقرآن کی نام کو کرنا الایمان فی ترجمۃ القرآن کے نام کو کرنا مداور علمی کو کرنا ہوں کرنا ہوں کیا کرنا مداور علمی کو کرنا ہوں کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو ک

المام احمدرضا رمتانة عليه ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

امام احمد رضاخان بحثييت شاعر:

علامه احدرضا کی شاعری وہبی تھی۔شاعری میں آپ کوکسی کا تلمذنہیں تھا،خلّا قِ عالم نے آپ کی طبیعت میں ایسی موز و نیت و دیت فر مائی تھی کہ آپ تخن جن سخی اور تخن گوئی میں اپی نظیر آپ تھے۔ای لئے آپ کے کلام میں آمد ہی آمد ہے اور آور د کا نام ہیں۔رہی عربی زبان ہتو اہلِ زبان عرب کے فضلا نے عربی تحریر میں حسنِ انشا کا اعتراف کیا تھا۔ ظاہر ہے شعر گوئی کی طرف آپ کی توجہ مبذول ہونے کی شرورت تھی اور بس۔ آپ کے لئے عربی نثر ونظم دونوں کی کیسال حیثیت تھی۔ گر آ ب نے مہتم بالشان کا موں کی انجام دہی کی وجہ سے شاعری کی طرف کم التفات کے ااور شعر گوئی میں زیادہ وفت تہیں گزارا۔ورندآ پے کے کلام مجموعہ نہایت عظیم ہوتا۔ساتھ ہی یہ بھی ایک نا قابلِ تر دید حقیقت ہے کہ آ ہے ایک عالم دین کی حیثیت سے مشہور ہوئے ،اس کئے آپ کی شاعرانه تخلیقات کی طرف بهت کم توجه کی گئی۔ بہرحال بیمسلمه امر ہے که آپ اردوز بان کے طبقہ اوّل کے نعت گوشعراء میں تھے۔ کیونکہ نعت گوئی کے لئے محبت رسول علیہ شرطِ اوّل ہے۔آب کے نعتیہ کلام کا مطالعہ کرنے سے میا قرار کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی نعت کوئی آ داب محبت کی آئینہ دار ہے۔حضور نبی کریم الطبیعی سے آپ کی محبت نہ صرف ہر چیز سے بلند و برتر تھی بلکہ والہانہ عقیدت اور حقیقی جان نثاری تھی۔ آپ نے جذبہ رسول میالیقیم کی اینے دل میں باضا بطہ پرورش کی تھی اور قلب وروح کواحتر ام ومحبت کا خوگر بنالیا تھا۔ عاشقانِ یا کے طینت کی طرح آپ شمع برزم بدایت کے پروانے تنے۔ آپ ہا کلام کیف ومستی اور در دسوز کی نعمت سے مالا مال ہے۔ آپ کے

الم م احدر ضا رمز الفطي ١٥٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠١

کلام میں عاشقانِ صادق کی طرح حسنِ بیانی اور صدق صفا کا امتزاج ملتا ہے۔ حدائق بخشش شاعرانہ خوبیوں کے ساتھ محبوب رب سے عاجز انداور والہانہ عقیلات آمیز محبت کا بھر پورا ظہاراور اردو ئے معلّیٰ کا شام کاربھی ہے۔

امام ابلِ سنت کے آخری ایّام:

امام احمد رضاخال نے ۲۵ صفر المظفر ۱۳۴۰ همطابق ۱۹۲۱ء جمعة المبارک دوپبر دو بجکر ۳۸ منٹ پر بریلی میں وفات فرمائی۔مولا ناحسین رضا خال نے الوداعی سفر کا نظارہ اپنی آتھوں سے دیکھا تھا ان کا بیان ہے:۔

''اعلیٰ حضرت نے وصیت نامتر کریرایا، پھراس پرخود عمل کرایا۔ اس روزتمام کام گھڑی دکھے کرفت پوچھا، عرض کیا گیا کہ''اس کر ٹھیک وقت پر ہوتے رہے۔ دو بجنے میں چارمنٹ باقی تھے کہ وقت پوچھا، عرض کیا گیا کہ''اس دقت ایک بجکر ۵۹ منٹ ہو رہے ہیں، فرمایا گھڑی رکھ دو۔ یکا یک ارخواد ہوا ،تصویر بنادو۔ حاضرین کے دل میں خیال گذرا کہ یہاں تصاویر کا کیا کام۔ یہ خطرہ گذرنا تھا کہ خودار شاد فرمایا، یہی کارڈ ،لفافہ، بو بید، بیسہ۔ پھر ذراو تفے ہے اپنے بھائی مولانا محدرضا خال صاحب خطاب فرمایا: وضوکر آؤ، قرآن عظیم لاؤ، ابھی وہ تشریف نہ لائے تھے کہ اپنے چھوڑے بیٹے مولانا مصطفیٰ رضا خال سے ارشاد فرمایا، اب بیٹھے کیارہے ہو، سورہ کیٹین شریف اور سورہ رعد شریف کی مصطفیٰ رضا خال سے ارشاد فرمایا، اب بیٹھے کیارہے ہو، سورہ کیٹین شریف اور سورہ رعد شریف کی

اب آپ کی عمر کے چند منٹ باتی تھے۔ حسب الحکم دونوں سورتیں تلاوت کی گئیں۔ ایسے حضورِ قلب اور تیقن سے نیں کہ جس آیت بیں اشتباہ ہوایا سننے میں پوری نہ آئی یا سبقتِ زبان سے زیرو زبر میں فرق ہوا، خود تلاوت فر ماکر بتادی۔ سفر کی ذعا کمیں ، جن کا چلتے وقت پڑھنا مسنون ہے اہتمام و کمال بلکہ معمول سے زائد پڑھیں۔ پھر کلمہ طیبہ پورا پڑھا۔ جب اس کی طاقت نہ رہی اور سینے پردم آیا۔ اُدھر ہونوں کی حرکت اور ذکر پاسِ انفاس کا ختم ہونا تھا کہ چبرہ مبارک پرایک نور کی کرن چکی جس میں جنبش تھی۔ اس کے غائب ہوتے ہی وہ جانب نورجسم اطہر سے پرواز کر گئی۔

امام احدرضا دمناشعلي ١٠٥٠ ١٠٥٠ ١٠٥٠

## حافظ قاری مفتی شیخ الحدیث مولانا احمد رضاخاں قادری کی عالمی سطح پریذیرائی و تاثرات

### و اكثر غلام مصطفی نجم القادری (بھارت)

دنیا کی و وجند شخصیتیں جوشہرت دوام اور مقبولیت خاص و عام کے منصب پر فائز الرام ہیں ان میں ایک نمایاں اور ممتاز نام حضرت رضا بریلوی کا ہے۔ تا ہم جامعیت علم و فن اور وسعت فکر و نظر کے زاویے ہے۔ آگر دیکھا جائے تو بہت کم شخصتیں نکلیں گی جنہیں امام احمد رضا کہ مقابل لایا جائے جنہیں استعام و فنون پر امام احمد رضا کائل دستگاہ در کھتے جائے جنہیں استعام و فنون پر امام احمد رضا کائل دستگاہ در کھتے ہوئے جائے ہوئے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جنتے علوم و فنون پر مہارت حاصل ہوان تمام میں تصانیف بھی چھوڑی ہوں۔ حضرت رضا پر میلوی کا کمال ہیہ ہے کہ علم وفن کا ہر گوشہ آپ کی تحریر سے پر تنویر ہی چھوڑی ہوں۔ حضرت رضا پر میلوی کا کمال ہیہ ہے کہ علم وفن کا ہر گوشہ آپ کی تحریر سے پر تنویر ہے۔ وہ ایک درخشاں سورج سے جمع معلم ہوگئے۔ ان کے خیالات میں مقاطیسیت اور ان کے دیالات میں مقاطیسیت اور ان کے افکار میں وہ کشش ہے کہ جو بھی قریب آر ہا ہے ان کی میات خاہری ہی میں علم و دانش کی فضا ان کی خیات خاہری ہی میں علم و دانش کی فضا ان کی خدمات جلیا کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ سن ان کی حیات خاہری ہی میں علم و دانش کی فضا ان کی در یہ ہور ہی تھی۔ کا بی وی خونے لگا تھا۔ گرویدہ ہور ہی تھی۔ کا بی وی وی نورش کیا علمی ادبی ماحول ان کے ذکر و تذکر سے گو خونے لگا تھا۔ اب تو یہ آواز افق درا فق بہنچ بھی ہے اور تذکار و نونمات رضا ہے گلتاں بھو سے لگاتاں بھو درائش کے افکار و

الم م احمد رضا رمة الشعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

تا ژات پر جنی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ہم ذیل میں ان میں سے صرف چند تا ژات پیش کرتے ہیں۔

### (۱) رئيس الخطاب ء زنخ احمد ابوالخير بن عبد الله مير دا د .......... مكه مرمه

و ہو حقائق کاخزانہ ہے،اورخزانوں کاانتخاب معرفت کا آفتاب جودو پہرکو چمکتا ہے علوم کی ظاہرو باطن مشکلات کھو لنے والا جو محص اس کے علوفضل سے واقف ہوجائے اس کو کہنا جا ہے کہ اس گلے پچھلوں کے لئے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ (عربی سے زجمہ، فاضل پریلوی ملائے جاز کی نظر میں)

### (٢) محافظ كتب حرم شيخ اساعيل بن سيد خليل .......... مكه مكرمه

### (٣) شيخ كريم الله مهما جرمدني .....مدينه منوره

یں کی سال سے مدید منورہ میں مقیم ہوں۔ ہندہ تان سے ہزارہ ی صاحب علم آتے ہیں۔ ان میں سال سلحا اور اتنتیا ، سب بی ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ شہر کے گلی کو چوں میں مارے مارے بھر تے ہیں کوئی بھی ان کومڑ کرنہیں دیکھا کین (فاضل ہریلوی کی شان مجیب ہے) یہاں ساماء اور ہزرگ سب ہی ان کی طرف جوق در جوق چلے آرہے ہیں اور ان کی تعظیم و تکریم میں سبہ تت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

(الاجازت المتنید ،امام احمد رضا)

### (۱۲)مفتنی شافعیه شیخ احمه علوی ......مذینه منوره

فاضلول ہے انصل سب عاقلوں ہے زیادہ دانشمند، الکوں کافخر، پچھلوں کا پیٹوا حضرت احمد رضا

الم م احمد رضا رمز الشعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

خاں بریلوی اللہ تعالی اینے پوشیدہ لطف ہے اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ رسالہ الدولة المکیہ کی تعریف کرے۔ رسالہ الدولة المکیہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اور بینک و ہاس الائق ہے کہ سیا ہی اور روشنائی کے بدلے سونے سے تصی جائے۔ (الدولة المکیہ امام اسمدرضا)

#### (۵) شیخ پوسف بن اساعیل نبھانی ...... بیروت

رسالہ الدولیۃ المکیہ کے تعلق سے لکھتے ہیں۔

میں نے اس کوشر وع ہے آخر تک پڑھااور تمام دین کتابوں میں زیادہ نفع بخش اور مفید پایا۔ اس کی رہیں ہے اس کی رہیں ہے۔ اس کی رہیں ہے۔ اس کی رہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مصنف سے داختی رہے اللہ تعالیٰ اس کے مصنف سے داختی رہے وراین عنایتوں سے ان کوراضی کرے۔

#### (٢) شيخ احمد رمضان .....شام

میں نے یہ کتاب (الدولۃ المکیہ) مطالعہ کی اوراس کوحسن بیان اور پختگی بر ہان میں آفتاب کی مانند چمکتا پایا۔اللہ تبارک و تعالی مولف علامہ کو جزائے خیر عطافر مائے اور علمائے اہلسدے جماعت کی تائد فر مائے۔

( ) اس کتاب (الدولة المکیه ) کے مولف بڑے صا<sup>حب نصل</sup> مولانا شخ احمد رضا خاں ہیں جو ایخ ہم مثلوں میں بہترین اور قدرومنزلت والے ہیں۔

#### (٨) شيخ عبدالرحمٰن حنفي مدرس جامع از ہر..........قاہر ومصر

مجھے اپنی عمر کی قسم مصنف نے رسالہ میں کافی دلائل ذکر کردیے ہیں اور حاسد کے لئے تو طویل عبار تیں بھی نا کافی ہوتی ہیں۔(الدولة المکیه)

#### (9) ڈاکٹر پروفیسرمحی الدین الوائی جامع از ہر.....مظہر

جن علمائے ہندنے ہر وجہ علوم عربیہ و دیدیہ کی خد مات میں اعلیٰ قتم کا حصہ لیا ہے۔ ان میں مولا نااحمہ رضا خال صاحب کا نام سرفہر ست نظر آتا ہے علوم عربیہ اسلامیہ کو آراستہ کرنے میں آپ کا بہترین

الم م احدرمنا رمة الشعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

#### (١٠) پروفیسرعزیز الله.....انگلینڈ

اعلیٰ حضرت مولا نااحمد رضاخان بریلوی کی تصانیف کے کمالات علمیہ اور خد مات دیدیہ پر تحقیقات کی حوصلہ افز انک کرنا اور اس ہے عوام وخواص کو سیح طور پر متعارف کرانا صرف اہلسدت و جماعت ہی کی خوصلہ افز انک کرنا اور اس ہے عوام میں آقائے نامدار حضرت محم مصطفیٰ علیق ہے دیے ہوئے جمع دین کی خدمت کرنا نہیں بلکہ اصل میں آقائے نامدار حضرت محم مصطفیٰ علیق ہے دیے ہوئے جمع دین کی اشاعت کرنا اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی نمائندگی کرنا ہے۔

(۱۱) ژاکٹر یعقوب ذکی ، پروفیسر ہارڈورڈ یو نیورٹی ......امریکہ

ا مااحمد رضا کے قاوی '' فقاوی رضوبی' کے نام سے جانے جاتے ہیں جو ہارہ ضخیم جلدوں پر مشمل ہیں فقاوی رضوبی فقد حفی کا ایک عظیم سر مایا ہے جس طرح فقاوی المگیری ، جو ہندوستان مین مسلم عہد حکومت کی ایک عظیم فقہی خدمت ہے۔ امام احمد رضا ایک جمر فاضل علوم اسلامی تھے۔ مسلم عہد حکومت کی ایک عظیم فقہی خدمت ہے۔ امام احمد رضا ایک جمر فاضل علوم اسلامی تھے۔ فقہی بصیرت جزیملمی ، خدا دا داور فکری وقلمی صلاحیت و خدمت کی وجہ سے دنیا نے انہیں مجد دسلیم کیا (انگریزی ترجمہ)

#### (۱۲) حضرت ابراتیم مجد دی .....کابل افغانستان

مفتی احمد رضا قادری ایک جید عالم اور واقف اسرار طریفت سے۔ اسلامی علوم کی تشریح میں ان کا مختیم الشان ملکہ اور باطنی حقائق کی توجیح میں ان کے معارف بہت زیادہ ستائش کے لائق ہیں اور فقیمی علوم میں ان کی تحقیقات اہلسنت و جماعت کے بنیادی نظریات میں قابل قدر یادگار کی حقیقات اہلسنت و جماعت کے بنیادی نظریات میں قابل قدر یادگار کی حقیقات اہلسنت و جماعت کے بنیادی نظریات میں قابل قدر یادگار کی حقیقات اہلسنت و جماعت کے بنیادی نظریات میں قابل قدر یادگار کی حیثیت رکھتی ہیں۔

### ( ۱۳ )مولا ناعبدالكرىم نعيمى..... بگله دليش

بار ہویں و تیر ہویں دوصدیوں میں دنیائے اسلام میں اعلیٰ حضرت جیسے جامع و مانع متصف بہمہ صفات کوئی عالم پیدانہیں ہوا۔ جلالت علمی و کمال علمی میں آپ کی نظیر نہیں ملتی۔ وسعت علم اور رائے کی پختگی میں پورے دور میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔

الم م احمد رضا رمة الشعلي ١٥٥٠ ١٥٥٠ ١٥٥٠

#### (١٨) بروفيسرمحدر فيع الله صديقي ..... كوئز يونيورشي ...... كينيرُ ا

اقتصادی نظریات کی ابتداء ۱۹۳۰ء کے بعد نے ہی ہوئی۔ اور یہ بات کسی قدر جیرت انگیز ہے کہ نگاہ مرومومن نے ان جدید اقتصادی تقاضوں کی جھلک ۱۹۱۲ء ہی میں دکھادی تھی اگر ۱۹۱۳ء سے مولا نااحمد رضا خال بریلوی کے تکات پرغور وفکر کیا جاتا اور صاحب حیثیت مسلمانان ہنداس پڑمل کرتے تو ہندوستانی مسلمانوں کی حیثیت معاشی اعتبار سے انتہائی مشخکم ہوتی۔

#### (۱۵) شاعرمشرق ڈاکٹرعلامہ محمدا قبال...... پاکستان

ہندوستان کے دور آخر میں ان جیسا اطباع و ذہین فقیہ پیدائہیں ہوا۔ میں نے ان کے فقاد کی کے مطالع سے بیدرائے قائم کی ہے اور ان کے فقاد کی ، ان کی ذہانت ، فطانت ، جودت طبع ، کمال فقاہت اور علوم دیدیہ میں تبحر علمی کے شاہد عدل ہیں۔ مولا نا ایک دفعہ جورائے قائم کر لیتے تھے۔ اس پرمضوطی سے قائم رہتے تھے۔ یقیناً و ہ اپنی رائے کا اظہار بہت غور وفکر کے بعد کرتے تھے۔ لہذا انہیں اپنے شرعی فیصلوں اور فقاو کی میں جھی کسی تبدیلی یار جوع کی ضرورت نہیں ہڑی۔

(١٦) ۋاكٹرسىدعىداللەپ بىنجاب يونيورشى لا ہور ...... ياكستان

عالم ابنی قوم کاذبهن اوراس کی زبان ہوتا ہے اور دو عالم جس کی فکر ونظر کامحور قرآن کریم اور حدیث نبوی ہووہ ترجمان علم وحکمت ، نقیب حق وصدافت اور حسن انسا نبیت ہوتا ہے اگر میں بیا کہوں کہ حضرت موالا نامفتی شاہ احمد رضا خان بریلوی بھی ایسے ہی عالم دین تصوتو بیا مبالغہ نہ ہوگا بلکہ اعتراف حقیقت ہوگا۔

(۱۸) ڈاکٹر ضیاءالدین سابق وائس جانسلرمسلم یو نیورشی.....علی گڑھ اپنے ملک میں معقولات کا جب اتنابز اکسیر شموجود ہے تو ہم نے یورب جاکر جو کچھ سیکھا ضائع کیا۔

المام احمدرضا رمة الله علي ١٠٥٠ ١٠٥٠ ١٥٥٠

#### ﴿ (١٩) وْ اكْثِرْ مْلُكْ زَادُهُ مِنْظُورِاحِمِلُكُصْنُوبِهِ نِيورِشِّي ............................

مبدداسلام حضرت مولانا احمد رضا خااگر ایک طرف تبحر علمی ، زیدوتقوی اور روحانی تصرفات کے معیاری نمونہ تصوتو دوسری طرف رسول اکرم ہے ان کی بے بناہ محبت وعقیدت بھی مثالی تھی۔ انہوں نے ابنی علمی اور دبنی صلاحیتوں سے مسلمانوں میں جو چنی انقلاب بیدا کیا اس کی شہادت ہماری پوری صدی دے رہی ہے۔

#### (۲۰)مولا نامحمدانورشاه کشمیری ......بندوستان

جب بنده تر مذی شریف اور دیگر کتب اعادیث کی شروح لکھ رہا تھا تو حسب ضرورت اعادیث کی جزئیات و کیکھنے کی ضرورت بیش آئی تو میں نے شیعہ حضرات واہل حدیث حضرات ویو بندی حضرات کی کتابیں دیکھیں مگر رہن مطمئن نہ ہوا بالآخر ایک دوست کے مشورے ہے مولا نا احمد رضا خال صاحب بریلوی کی کتابیں دیکھیں تو میرا دل مطمئن ہوگیا کہ میں اب بخو بی اعادیث کی شروح با اجھجک لکھ سکتا ہوں۔

(رسالہ دیو بند جس الا جھجک لکھ سکتا ہوں۔

(رسالہ دیو بند جس الا برجمادی الاول ۱۳۳۰ھ)

#### (۲۱)مولاناسیدسلیمان ندوی ......هندوستان

اس احقر نے جناب مولا نا احمد رضا ضاحب بریلوی کی چند کتابیں دیکھیں تو میری آنکھیں خیرہ کی فخیرہ رہ گئیں جیران تھا کہ واقعی مولا نا بریلوی صاحب مرحوم کی ہیں جن کے متعلق کل تک بید نا تھا کہ وہ مصرف اہل بدعت کے تر جمان ہیں اور صرف چند فروعی مسائل تک محدود ہیں مگر آج پہتہ چلا کہ وہ مصرف اہل بدعت کے تر جمان ہیں اور صرف چند فروعی مسائل تک محدود ہیں مگر آج بہت کہ نہیں ہرگر نہیں بدائل بدعت کے نقیب نہیں بلکہ بیتو عالم اسلام کے اسکالراور شاہکار نظر آتے ہیں جس قدر موال نا مرحوم کی تحریوں میں گہرائی پائی جاتی ہے اس قدر گہرائی تو میر سے استاد مکرم جناب موال نا شبلی صاحب اور حکیم اللہ سے موال نا اشرف علی تھا نوی علیہ الرحمہ اور حضر سے مولا نا محمود الحسن صاحب دیو بندی اور حضر سے مولا نا شیخ اسفیر علامہ شبیراحم عثانی کی کتابوں کے اندر بھی نہیں ، جس قدر موال نا بریلوی کی تحریوں کے اندر ہے۔

قدر موال نا بریلوی کی تحریوں کے اندر ہے۔

(ماہنامہ، ندوہ اگر سے ا

الم م احمد رضا رمة الشعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

#### (۲۲)مولا ناشبیراحمی خانی، دیوبند، انٹریا (شیخ النفسیر دارالعلوم دیوبند)

مولا نا احمد رضا خال کوتکفیر کے جرم میں برا کہنا بہت ہی برا ہے کیونکہ وہ بہت بڑے عالم دین اور باندیا پینفق تھے۔ باندیا پینفق تھے۔

( ۲۳ )مولا ناخمة بلي نعماني .....اعظم گذهه ....... بندوستان

مولوی احمد رضا خال صاحب بریلوی جوایئے عقائد میں سخت ہی متشدد میں مگراس کے باو جود موال نا صاحب کاعلمی شجرہ اس قدر بلند درجہ کا ہے کہ اس دور کے تمام عالم دین اس مولوی احمد رضا خال صاحب کے سامنے یا سنگ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔

(رسالہ ندوہ، اکتوبر ۱۹۱۳)

وہ (حضرت رضا بریلوی) نبایت کثیر المطالعہ ،وسیع المعلو مات اور عالم بنھے ،رواں ،وں قلم کے مالک اور تصنیف و تالیف میں جامع فکر کے حامل تھے۔فقہ حنق اور اس کی جزئیات پر معلومات کی حیثیت سے اس زمانہ میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ (نزہۃ الخواطر ،ج ۸رص ۳۱)

(۱۵) مولا نامحمرالیاس صاحب، بانی تبلیغ جماعت ..... دیو بند، انڈیا کا مولا نامحمرالیاس صاحب، بانی تبلیغ جماعت .... دیا ہے۔ اگر کی کومبت رول (ملیه التحیه والتسلیم ) میکھنی ہوتو مواا نابر بلوی ہے میکھے۔ (فاصل بریلوی اور ترک موالات ۔ ڈاکٹر محمد مسعود احمد مظہری میں مطبوعہ لا ہور ۱۹۷۱ء)

(۲۷) پروفیسر مختارالدین احمد آرزو، وین فیکلی آف آرش

مسلم يو نيورشي على كره مهنده ستان

آپ کی ذات الحب فی اللہ وابغض فی اللہ کی زندہ تصویرتھی ،اللہ ورسول ہے مبت کرنے والے کو اپنا مزیز سمجھتے ۔اپنے مخالف ہے بھی کج ظفی ہے بیش نہ آتے بھی دشمن سمجھتے ۔اپنے مخالف ہے بھی کج ظفی ہے بیش نہ آتے بھی دشمن ہے حت کلامی نہ فر مائی ، بلکہ ہم ہے کام لیالیکن دین کے دشمن ہے بھی نرمی نہ برتی آپ نے بعض مردہ سنتوں کو زندہ کیا۔ (۲۲)

المام احدرضا رمتاشط ۱۵۵ ۱۸۵۸ ۱۸۵۸ ۱۸۵۸

(۲۷) دُاکٹر وحیداشرف، بروده یو نیورشی..... ہندوستان

مولانا احمد رضاخال کی شخصیت ایسی پہلوداراور جامع العلوم ہے کہ آپ کے کسی ایک پہلوپر سیر حاصل بحث کے لئے اس فن کا ماہر ہی عہدہ برآ ہوسکتا ہے۔

(٢٨) و اکثر حسن رضا خال ادارهٔ تحقیقات عربی و فارس.... پینه

'' فآوی رضویہ' کے صفحات پر عقل وقعل اور علم وفن کے بے شار شاخوں میں اعلیٰ حضرت کے علمی رسوخ ، دفت نظر اور مہارت و تبحر کی تفصیلات سے گذرتے ہوئے میں بار بارسوچنے لگا کہ ہماری یہ فروگذاشت کیا تاریخ بھی معاف کرے گی کہ ہم نے چود ہویں صدی کی ایک عبقری اور نادرالو جود شخصیت کے مقام وفضل سے اہلِ علم کی دنیا کو بھی متعارف نہیں کرایا اور نہ خود دانشوران ہندکو کبھی یہ توفیق ہوئی کہ وہ مسلک کے اختلاف سے پرے ہوکرایک مسلم الثبوثت اور یگانہ روزگار

(۲۹)مولا ناغلام مصطفے رضوی ..... بہار ہندوستان

یے شمع جمال محمدی کا کمال ہے کہ چو پروانہ ایک شمع کا سپا دیوانہ ہو جائے اپنی ہستی کو دیدار محبوب کی متن میں فنا کر دے ، دنیا محصق ہے کہ وہ مث گیا مگراس شمع کی رحمت بھری کرن اسے مثنے نہیں دیتی ، مثنے مثنے اسے انمٹ بنادیتی ہے۔

بے نشانوں کا نشاں منتا نہیں منتے منتے نام ہو ہی جائے گا

منتے منتے ایسا جانواز بنادی ہے کہل تک جوخود پروانہ تھا،تڑ پنامچلنا جس کامقدرتھا،ابٹم کاروپ دھار لیتا ہے،اوراب خود جلنا مگر دیدہ اغیار کو بینا کردینااس کی فطرت ہوجاتی ہے پھر کیا ہے۔ نیااس کے گرد پروانہ وارنٹار ہونے گلتی ہے۔

> مثل پروانہ پھرا کرتے جس شمع کے گرد ابی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو

حضرت بریلوی وہی بروانهٔ تمع جمال محمدی ہیں جو ماہِ رسالت کے لئے بروانہ اور محفل امت

المام احمد رضا رمة الشعلي ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨

کے لئے شع کی حیثیت رکھتے ہیں کل کہتے تھے۔

ہمارے ورد جگر کی کوئی دوا نہ کرے
کی ہو عشق نبی میں بھی خدا نہ کرے
اور آج جیے گنبدرضا سے بیآفاتی پیغام شرہورہا ہے کہ ۔
فاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا
فاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا
جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی
جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی
مشعل نوری کے جب چل پڑے احمہ رضا
نور احمہ ان کے ہر ہر حال میں شامل رہا
نور احمہ ان کے ہر ہر حال میں شامل رہا
علم ظاہر علم ہاطن کی امامت مل گئی فضل حق سے ل گیاوصف فنافی المصطفر (۲۲)

یدان عارفوں، عالموں، دانشوروں اور شاعروں کے گوہر خیالات ہیں جوابے اپ فن میں کتا بھر میں متاز اور فہم وشعور میں باند مقام رکھتے ہیں۔ ان کی ذمہ دار شخصیت اور حماس طبیعت سے یہ بات بعیداز قیاس ہے کہ انہوں نے یونمی رسی طور پر قلم اٹھایا اور تاثر ات نذر قرطاس کر دیا ہو نہیں بلکہ تحریر کا تیور، خیالات کا تعتی اور وار دات کی گہرائی و گیرائی بتارہی ہے کہ انہوں نے بعد از مطاحہ اسیار و خص تام ہے گہرریز کی کی ہے، یہ ان کے خمیر کی آواز اور روح کی پکار ہے۔ ہر خیال ابی جگہ پرقیمی تگینہ ہے رضا بریلوی کی گونا گول شخصیت نے جس کوجس اعتبار سے متاثر کیا اس نے ابی جگہ پرقیمی تگینہ ہے رضا بریلوی کی گونا گول شخصیت نے جس کوجس اعتبار سے متاثر کیا اس نے اس اعتبار سے اپنی جگہ پرقیمی تو انظار کیا کہ کہا انظار خالیہ کا جائز ولیا تو مجمع البحرین، امام المسنت ، علوم عصر یہ پرقد رت و محمد بریلوی کہا انظار خالیہ کا جائز ولیا تو مجمع البحرین، امام المسنت ، علوم عصر یہ پرقد رت و مہارت و یکھاتو عرفی مقکر، جامع العلوم کہا، اور شعر و بخن کی مشاطکی دیکھی تو استاد مسلم ، امام شعر و مہارت و یکھاتو عرفی منظر ، جامع العلوم کہا، اور شعر و بخن کی مشاطکی دیکھی تو استاد مسلم ، امام شعر و ادب ہمااور دو حانی برم میں حاضری ہوگئی اور دو جو دل سے عشق رسول کے نفیا بلتے و یکھاتو عارف ادب ہمااور دو حانی برم میں حاضری ہوگئی اور دو جو دل سے عشق رسول کے نفیا بلتے و یکھاتو عارف

الم م احمد رضا رمت الفطي ١٥٥٠ ١٥٥٠ ١٥٥٠

بالله عاشقِ مصطفے نائب غوث الوری کے معزز لقب سے یاد کیا۔ یوں تو و واپی کثیر الجوانب شخصیت ئے ہر پہلومیں مقام امتیاز پر فائز ہیں تاہم عاشق رسول ہونا ہیوہ خوبی ہے جوتمام خوبیوں کی جامع ے ، مجمع محاس ہے جو عاشق ریل ہو گاو ہراز دار حقیقت دمعرفت ہو گا، نکتہ دان شریعت و طریقت بوگا۔ مومن ہی نبیس مومن کامل ہوگا، جو عاشق رسول ہوگاوہ اخلاقیات کے جو ہر سے مرصع ہوگا، جر عاشق رسول ہوگا اس کا سینہ خوف خدا اور الفت مصطفے کا مدینہ ہوگا ، فیضانِ رسول اس کی جلوت و خلوت کا پہردہ دار ہوگاجو عاشق رسول ہوگا اس کی ہرتحریر وتقریر اسلام کے میزان میں تلی ہوگی جو عاشق روال ہوگا اس کا ہر فیسلے حق وصدافت کا آئینہ دار ہوگا جو عاشق رسول ہوگا و ممومنوں کے کئے بریشم ٹی طرح نرم اور منافقوں کے لئے فولا د کی طرح سخت ہوگا۔غرض کہ جو عاشق مصطفے ہوگا و ہی حقیقت میں محبوب خدا ہوگا بار گاہِ رسول میں ان کے عشق رسول کی مقبولیں و مجھے کہ ان کے حریف نے بھی ان کو عاشق رسول ہی کہا ہے اور ان کے شرعی فیصلہ کوعشق رسول ہی برمحمول جانا۔ گویا که ع،'' بهرتبه بلند ملاجس کول گیا''۔ وہ ایک درخشاں سورج تتھے جدھر نگاہ ڈالی روشنی ہی ر بیشنی بوگنی روه خلوس و وفا کا االه زار نتھ جہاں جہاں خوشبو پہو نجی بہاروں کی بارات اتر یڑی۔ان کے افکار میں وہ وسعت اور مقناطیسیت ہے کہ جو بھی قریب آر ہاہے خراج تحسین پیش کر ر ہا ہے۔رضا اور رضویات پر دانشوروں نے وہ جوہر دکھائے ہیں اور بحر رضویات ہے ایسے ایسے آبدار موتی با ہر نکالے ہیں کہ بعض فکر کی بنجرز مین پر بھی اب احتر ام وعقیدت کی گلگاری ہونے گلی ہے۔ حاصبل باب

حضرت رضا بر بلوی کی سیرت وسوائی بحربیکراں کی طرح وسعت بکنار ہے ان کی سیرت کے اسے گئار ہے ان کی سیرت کے اسے چنداہم کے اسے چنداہم پہلوؤں کا انتخاب بیخوداہم مسکلہ اور بری آزمائش ہے۔ ہر پہلوتقاضا کرتا ہے کہ اس سے مقالات و عناوانات کو چیکا یا جائے۔ عزد کرشمہ دامن دل می کشد کہ جاا یخاست 'ہم نے اپنے اعتبار سے کہھ گوشوں کو چن کر مقالہ کو باوقار کرنا جا ہا ہے۔ ہر پہلوا پی وجہ پرمستقل باب ہے ای لئے

المام احدرضا رمتاشيد ١٠٠٠ ١٨٠ ١٨٠٠ ١٠٠٠

انتصار کے پینی جلاتے جلاتے بھی بات پھیل گئی ہے اور گوشہ در گوشہ تھرتا اور ابحرتا جلا گیا ے .... حضرت رضا بر بلوی امیر کبیر گھرانے کے چیٹم و چراغ تصانبیں یہ کہنے کاحق تھا کہ پدرم سلطان بودلیکن انہوں نے تو اضع کا دامن نہیں چھوڑا، وہ جا ہتے تو پھولوں کی سیج پر سوتے مگر انہوں نے شاہی میں فقیری کو بہند کیا اور فقیری میں شاہی کا لطف اٹھایا۔ اپنا عیش وعشرت، اپنا آرام و جین ، اپی مسرت خوشی سب انہوں نے دین و ملت کے لئے وقف کر دیا تھا۔ ان کا بورا وجود خدمت دین و ملت کے جذیبے میں شرابور تھا، ہمارے کالج و جامعات ہمارے علم وفکر کے مراکز ہیں جہاں منتبی تعلیم کی ڈگریوں سے طلباء کونوازا جاتا ہے ، دنیا کی کوئی یو نیورٹی نہیں ہے جہاں ۵۹ رسلوم پر درس ہوتا یا جہاں ہے کوئی طالب علم بھی ایسا بھی نکلا ہو جسے چھین علوم پر بیک وفت مهارت رہی ہو،آ دمی دو جارعلوم اگر حاصل بھی کر لے تو ایک دوفنون ہی میں در جهٔ خصوص پر فائز ہوتا ہے۔اسپیشلٹ ہوتا ہے بیاعز از صرف حضرت رضا بریلوی کو حاصل ہے کہ بیک وقت ۵۹ علوم وفنون میں حذافت وممارست رکھتے ہیں اور کمال بیہ ہے کہ ہرعلم میں درجۂ خصوص پر فائز میں، ہرفن میں سبیشلسٹ ہیں۔ ہزار کے قریب آپ کی تصانیف اس دعویٰ کا منہ بولتا شوت ہیں۔ جب کہ آپ کا گھر ہی آپ کی یونیورٹی تھا جصول علم کے لئے گھر سے باہر آپ نے قدم نہیں رکھااس ہے آپ کے گھر گھرانے کے علمی ماحول اور فکری بلندی کاضرور انداز ہ ہوتا ہے پھر بھی یہ كبي بغير كوئى مياره نظرنبين آتا كه آپ كاعلم علم لدنى تقا،مدنى فيضان تقا،افكار ونظريات كسى بھى شخصیت کے داخلی موامل کی پہیان ہوتی ہے ، شخص کاعرفان ہوتا ہے توم وملت کی تعمیر میں اس سے روشی حاصل کی جاتی ہے،حضرت رضابر بلوی کے جوافکار ونظریات ہیں اس میں فرد کے لئے بھی سامان فلاح ونجات ہے اور جماعت کے لئے بھی ملک کے لئے بھی اس میں تدبیر کل ہے اور ملت کے لئے چراغے راہ بھی ،جس مسلکی نظریہ کے وہ موید ہیں وہ وہ ی نظریہ ہے جو پود ہ سو برس نے سينه بسينه يا سفينه به سفينه جلا آر ما تحااور شهيد اعظم ،امام اعظم غوث اعظم يه وتا موا آپ تک پہنچاتھا۔ آپ نے اپنے علم عمل اور عشق سے ای نظریدی پرورش وحفاظت فرمائی اور اپنی قوت فکرو

الم احدرضا رمناشعلي ١٠٠٠ ١١٩

عمل سے تو انائی بخشی اس میں چار چا تداگا ہے ۔۔۔۔۔ آپ کا تعلیمی اور اقتصادی نظریہ تو خاصے کی چیز بیں اور بہت ہی وقع بیں تعلیمی نظریہ کے تاریک اور نہاں گوشوں کو آپ نے اپ علم اور تجربہ کی ضیا بات سے عظمت کا ایسا قطب مینار بنا دیا ہے کہ جو بھی اس کے سایہ میں جائے گامستنیر اور مستنیض ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اقتصادی نظریہ تو آپ ہی کی ایجاد ہے۔ آپ نے اس نظریہ کے تعلق سے اس وقت نکتر ریزی کی ہے جب لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ مرکزی عالمی بجبک بنے والا ہے اب چا نے کوئی بچھے کے احمد رضا سبقت لے گئے ،اولیت کا سہر انہیں کے سر بجا ہے۔

کی دوسری قوم میں اگر اس خوبو کا آدی بید اہوا ہوتا تو لوگوں نے نہ معلوم اسے کیا سمجھا ہوتا کی دور نعت کے او نیچ مقام پر بٹھا یا ہوتا اپنا آئیڈیل اور رہنما بنا کر عالمی برداری میں اپنا سراو نچا کر لیا ہوتا اس لئے کہ ایسی ہتیاں روز بروز پیدا نہیں ہوتیں بلکہ ع: بردی مشکلی ہے ہوتا ہے چن کر لیا ہوتا اس لئے کہ ایسی ہتیاں روز بروز پیدا نہیں ہوتیں بلکہ ع: بردی مشکلی ہے ہوتا ہے چن میں دیدہ در بیدا۔ حضرت رضا بریلوی کی سیرت وسوائح کا ہرگوشہ میں پکار کے کہ در ہا ہے۔

مت سبل ہمین جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے بردے سے انسان نکلتے ہیں

 $^{4}$ 

امام احمدرضا رمتاله عليه ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

# سیدالعلمهاءمولاناسیدشاه آل مصطفی سیدمیاں رمتاسدیک خلیفہ خاص اعلی حضرت فاصل بربلوی رمتاسید

علامه سيدآك رسول نظمي (مارهره شريف الذيا)

اعلیٰ حضرت فاصل بربلوی رحمته الله جن دنوں مار ہرہ مطہرہ حاضر ہوئے اس وقت وہ اپنے ساتھ تمام ترعلیت ،فضیلت ۔ شہرت لئے ہوئے تھے۔بس تسریحی تو ایک نسبت کی ۔ مار ہرہ مطہرہ کے ایک سیّدزاد نے اس خانز داے کوٹٹرف بیعت عطا کیا اور اس کے ظرِف کود کیھتے پر کھتے ہوئے ای وقت ایپے خانواد ہے کی ساری خلافتیں اجازتیں عطا فرما دیں۔خلفاء نے عرض بھی کیا حضور،آپ کے خانوادے کی توبیروایت رہی ہے کہ مجامدے اور آز مائش کے بناکسی کوخلافت نہیں ویے۔خاتم الاکابر شاہ آل رسول احمدی رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا جس آئینے پر دھول ہوتی ہے اسے صاف کیاجاتا ہے۔مولوی احمد رضاا پنا آئینہ دل پہلے ہی سے صاف ستھرالائے تھے پھر مزید صفائی کی کیاضرورت تھی۔شاہ آل رسول نے ایک نشست میں فر مایا عرصہ دراز ہسے بیفکر دامن گیرتھی کہ کل جب قیامت میں رب پو چھے گا آل رسول ہمارے لئے کیالا یا تو کیاعرض کروں گا۔الحمد لللہ اب وہ فکر دور ہوئی۔اب جب رب بوچھے گا آل رسول ہمارے لئے کیالا یا تو عرض کروں گا احمہ رضالا یا بسجان الله دنیا کے سارے مریدا ہے مرشد پر ناز کریں مگر بیمرشداییا کہا ہے مرید باصفا يرنازكر ك .....حضور والد ما جدستير العلماء مولانا سيد شاه آل مصطفط ستيرميا ل عليه الرحمة والرضوان فرماتے ہیں۔ہم نے سوحیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تھا کہ مجدّ دیے مرتبے پراینے حبیب مکرم مالیقیمی آل میں ہے کسی سیدزاد ہے کو فائز کردیتا پھر آخر بریلی کے ایک خانزاد ہے کو کیوں بیہ

الم م احمد رضا رمزاله عليه ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

منصب عطافر مادیا۔ تب اندر سے کسی نے جواب دیا، آل مصطفے، اگر کوئی سیّدمجد دیے منصب پر فائز ہوتا اور وہ اس طرح سادات کے احترام کا درس دیتا تو لوگ کہد سکتے تھے کہ سیّدزادہ اپنے منہ میاں محموبین رہا ہے۔ اس نے آلی رسول کا ادب واحترام ایک نائب رسول کے زبان وقلم سے مشتم کروادیا۔ اعلیٰ حضرت کا دنیا بھر کے تمام سیّدوں پر بیا حسان عظیم ہے کہ انہوں نے اپنے تول و فعل و حال کے ذریعہ دنیا والوں کو یہ بتا جتادیا کہ سیّدوں کا ادب کس طرح کیا جاتا ہے۔

بہت پہلے بھیونڈی میں ایک یوم رضا کے موقع پر میں نے ایک مقالہ پڑھا تھا،اس کے شروع میں لکھا تھا۔

يبى شفيره خاتم الاكابر

کہ جن کے ہاتھوں کے بریلی کے خان زاد ہے

مريداحمدرضا يتصالي

کہجن بینازاں یتھان کے مرشد

يبي و ه احمد رضا تنهے جن کو

علوم ظاہر و باطن میں سب نے ایناامام مانا

اننا کی تقلیداس زمانے میں

سنيت كى ئسونى تظهري

الم م احمد رضا رمة الشعلي ١٠٥٠ ١٨٠٠ ١١٠٠

انہوں نے ایا کویہ بتایا

کہ پیر کا احترام کیا ہے

انہوں نے عمر ویحن کے میدان میں

نعت ول کا بیدا جیوتا شعور مختا

رضا ہو نے للم نے

محدی ما عنہ کے دوس پر بحلیاں سر میں

حسام الحر مین اوالفقار می کی صوبت

جنی سیادو ہا ہے پر

حق و باطل میں فرق کرن

یفیض آل رسمال کا فی

امام احمد رصائب نیامیں اعلی حضرت خطاب پایاراقم الحروف کوییشر ف حاصل ہے کہ وہ اس گدی قاورٹ ہے جس سے امام احمد رضا مسلک تھے۔ وہ جمروں کے بھی میرے مکان میں ہے جہاں اعلی مشرت علیہ الرحمہ نے شاوآل رسول علیہ الرحمۃ کے وست مبارک پرخوہ کو ممیتہ کے لئے بچودیا فا۔

تظمی کی نعت کوئی اعلی حضرت کا عطیہ ہے۔ اوگ مجھے امام احمد رضا کی شام می کی چلتی کچرتی کرامت کہتے میں اپنی خوش تعلیمی سجھتا ہوں کرامت کہتے میں اپنی خوش تعلیمی سجھتا ہوں کے اوگ میر کہتے میں اپنی خوش تعلیمی سجھتا ہوں کے اوگ میر کی نعتیں سرکر کلام الا مام امام الا کلام کی یاد تاز وکرتے میں ۔ مجھے بھی یہ کہنے میں کوئی عارضیں۔ عاشیں۔

یہ فیض کلک رضا ہے کہ شعر کہنا ہوں وَرِنَهُ نعت کہاں اور کہاں قلم میرا

الم احدرضا رمتاندعي ١٠٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

اعلیٰ حضرت کو میں نے اپنی نعتیہ شاعری کا استاد تسلیم کیا ہے۔ درحقیقت مجھے شعر کہنے کی تحریب کے سے تعریب کہنے ک تحریک ہی '' حدالُق بخشش'' سے ملی ہے۔ ذیل میں اعلیٰ حضرت کی شان میں میرا منظوم خراجِ مقیدت سے ملاحظہ فرما کمیں :

سونے جاندی کو جانچنے کے لئے کے کیے کے کیے کے کیے کے کیے کی سنگ بارس سے کام لے لیجئے اور وہائی کو جانئے کے لئے اور وہائی کو جانئے کے لئے اعلیٰ حضرت کا نام لے لیجئے کے لیجے

جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہلسنت کی سند بیش کر دیتے ہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کی سند جس کا چبرہ کھیل اٹھے احمد رضا کے نام پر بُویا اس کوئل گئی جیتے جی بنت کی سند

اعلیٰ حضرت نے جو خدمت کی قرآن پاک کی
ان پہ رحمت تھی سرا سر صاحب اولاک کی
نجدیوں سے کیا گھٹے گا رہبۂ احمد رضا
حیثیت طوفال کے آگے کیا خس و خاشاک کی
اعلیٰ حضرت کے اگرے میں حضور والد ما جدسید میاں علیہ الرحمہ نے ایک بار فر مایا تھا۔

م سے بارے یک مسور والد ما جد سید میال علیہ الرسمہ سے ایک بار کر مایا ھا۔

ذوالفقام حیدری کا جائشیں تیرا قلم
مظہر مشکل کشا احمد رضا خال قادری
خاندان برکت الہی کا تو چیثم و چراغ
ہوگیا ہال ہوگیا احمد رضا خال قادری

امام احدرضا رمتاشيد ١٠٥٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

نظمی این والد کے اتباع میں یوں عرض کرتا ہے۔

اعلیٰ حضرت کے قلم کا زور کیوں کر ہو رقم

اعلیٰ حضرت کا قلم ہے اعلیٰ حضرت کا قلم

اس کی برجنبش میں عشق مصطفے جلوہ نما

اس کی برجنبش میں عشق مصطفے جلوہ نما

یہ قلم ہے سنیوں پر رب تعالیٰ کا کرم

انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ بیکون سانیا مسلک نکا ہے۔ ایک عام بات ہے کہ کسی ٹانک میں مختلف ادو یہ مختلف اجزاء ہوتے ہیں مگراس مجموعہ ادو یہ کواٹ ساری دواؤں کا الگ الگ نام دیا جاتا ہے بلکہ ایک مستقل نام دے کراس کی شاخت کرائی جاتی ہے۔ یہی حال مسلک احمد رضا کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا مسلک ہویا سرکارغوث اعظم کا مخدوم سمنانی رحمتہ اللہ علیہ کا مسلک ہویا شرکارغوث اعظم کی مخدوم سمنانی رحمتہ اللہ علیہ کا مسلک ہویا شرکارغوث اعظم کی مخدوم سمنانی رحمتہ اللہ علیہ کا مسلک ہویا شرکارغوث اعظم کی دھرت اس لئے میں کہتا مسلک ہویا شاہ برکت اللہ رحمتہ اللہ علیہ کا مسب کا نچوڑ ہے مسلک اعلیٰ حضرت اس لئے میں کہتا

مشعل نوری گئے جب چل پڑے احمد رضا

نور احمد ان کے ہر ہر حال میں شامل رہا
علم ظاہر علم باطن کی امامت مل گئی
فضل حق ہے مل گیا وصف فنافی المصطفیٰ
میر سےوالد ماجد نے برسول قبل ایک منقبت میں یول ارشاوفر مایا تھا:

یا الٰہی مسلک احمد رضا خال زندہ باد
حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے

رب تبارک و تعالیٰ مسلک امام احمد رضا کو قیام قیامت تک سر بلندی عطا فرمائے اور اعلیٰ
حضرت کے فیوض روحانی ہے ہم سنوں کو مالا مال فرمائے۔ آمین

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

# امام المسننت كيخصوص احباب

# د اکتر محدسراج بستوی (بھارت)

مولاۃ احمدرضا خال ہریلوی کے احباب کی ایک طویل فہرست ہے جن میں ۲۱۔ احباب کے ناموں کی فہرست ہے دونیا خال ہریلوی، میں تحریر کی فہرست ہے دونیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نے اپنی کتاب، حیات مولاۃ احمد رضا خال ہریلوی، میں تحریر کی فہرست ہے۔ فصل ، یلوی کے احباب کا دائر ہاوران کی تعداد صرف آئی ہی نہیں بلکہ اس ہے کہیں زیادہ ہے گر چونکہ ہمار ہے اس مقالے میں صرف محصوص احباب کا ذہر مقصود ہے اس لئے ہم نے صرف محصوص احباب کے ذریع ہے اس مقالے میں صرف محصوص احباب کا ذہر مقصود ہے اس لئے ہم نے صرف محصوص احباب کے ذریع ہے اس مقالے میں صرف محصوص احباب کا ذہر مقصود ہے اس لئے ہم نے صرف محصوص احباب کے ذریع ہوئی ہے۔ اس مقالے میں صرف محصوص احباب کا دیگر مقصود ہے اس مقالے ہی ہے۔ اس مقالے میں صرف محصوص احباب کا دیگر مقصود ہے اس مقالے ہیں صرف محصوص احباب کا دیگر مقصود ہے اس مقالے ہیں میں صرف محصوص احباب کا دیگر مقصود ہے اس مقالے ہیں میں مقالے ہیں میں مقالے ہیں مقالے ہیں مقالے ہیں مقالے ہیں مقالے ہیں میں مقالے ہیں مق

## مولاناوصي احمرمجة تصورتي رمتاللهايه

موا نادسی حمد این موا نا محد طیب علیما الرحمہ کے آباء واجد اور بیند منورہ سے شہر سورت تشریف الے۔
رسم بسم اللہ خوانی جد مکرم نے اوا فر مائی اور علوم عقیلہ کی مخصیل کے لئے والد ماجد کی خدمت میں
زانو سے اوب نظر مایا مگر قدرت کی مشیت ہے کہ ایا ہے ہنگامہ میں آپ کی جا کدا ووغیر ولوٹ لی گئ
اور مکہ مکرمہ وغیرہ ہوتے ہوئے تین سال
اور مربح انگریزوں نے قبعتہ کرلیا۔ تب عراق چلے گئے اور مکہ مکرمہ وغیرہ ہوتے ہوئے تین سال
بعد پھر بندوستان تشریف لائے مولا نالطف الله علی گڑھی مولا نااحم علی محدث سہار نبوری وغیرہ کی خدمت میں حاضر ہو کرسندوا جازت حاصل کی مولا نافضل رحمال سمنج مراد آبادی سے آپ کوشرف

الم م احمد رضا رمة الشعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

بیعت حاصل ہے۔

کلااء میں پیلی بھیت گئے اور وہاں تا زندگی درس حدیث دیتے رہے آپے درس حدیث کی دور در آر میں بیٹی ہوئی تھی۔ ہی لئے جب تلافدہ کی فہرست پرنظر پڑتی ہوئی تھی۔ ہی لئے جب تلافدہ کی فہرست پرنظر پڑتی ہوئی ہوئی مورکر تا بندویا ہے، پ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور علم ومعرفت کے نورے اپنے قلوب اور زیدگی مورکر تا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ہریلوی سے آپ کا اچھا خاصہ ربط تھا اور اعلیٰ حضرت اکثر ملاقات کی غرض سے بیٹی بھیت تشریف لے جاتے تھے۔ ۸ جمادی الاول ۱۳۳۳ ہے کو آپ کا انتقال ہوا اور بیلی بھیت میں مدفون ہوئے۔ متازشا عرو محقق خواجہ رضی حیدر آپ کے یوئے ہیں۔ اسلام کی خرص حدود احمد صاحب کہتے ہیں:

مولا نا وصی احمد محدث سورتی ( فاصل بریلوی کے )مخلص دوستوں میں تھے باوجود کیہ و ہ عمر میں فاصل بریلوی ہے بیس سال بڑے تھے۔

## مولا ناعبدالقاور بدابوني جياسا

مولا ناعبدالقادر بدایونی این سیف القدالمسلول حضرت مولا ناشاه فضل رسول بدایونی قدس سره

کا، رجب الرجب ۱۲۵۳ هیل بدایول میں متولد ہوئے۔ ذاکنزمجر مسعود احمد لکھتے ہیں۔

ثرہ میدالقادر بدایونی ایک جیداور بزرگ یا لم فضل رسول بدائونی (متونی ۹ یا ۱۳۵۱ میں میں مرزند جی اور ملامہ فضل حق خیر آبادی (متونی ۸ یا ۱۵ میل اور ۱۸ ۱۸ ۱۸ میل میل میل فضل حق خیر آبادی (متونی کی برزافخر تقااور وہ ذبانت وذکاوت اور سرعت قهم میں فضل حق خیر آبادی کو ابوالفضل فیضی پرفضلیت و برتری دیتے تھے۔

مولانا احمد رضاخال بربلوی ان سے غائت درجہ مجبت کرتے ہے ان کی تعظیم بھی کرتے ہے اور مسائل ملمیہ میں ان سے مشورہ لیتے ہے۔مولا نا عبدالقادر بدایونی ان تمام خصوصیات کے ساتھ ایک زمانہ تک بدایوں میں قائم رہے۔

الم م احمد رضا روز الديني 会会会会会会会会

مولانا احمد رضا بریلوی نے ان کے فضائل و مناقب میں چراغ انس (۱۳۱۸ ہو۔ ۱۹۰۹ء) کے نام سے ایک مدحیہ قصیدہ تحریفر مایا۔ اوران کے والدمولا نافضل رسول بدایونی کی کتاب المصحة قد المستند بناء نجا قا المسسسنة قد (۱۲۵۰هه/۱۸۵۰ء) پر تعلیقات تکھی جس کا نام المعتمد المستند بناء نجا قا لا بد (۱۳۰هه/۱۹۰۹ء) ہو چکی ہے۔ مکتبہ استنبول ترکی لا بد (۱۳۰هه/۱۹۰۹ء) ہو چکی ہے۔ مکتبہ استنبول ترکی سے بھی شائع ہو چکی ہے فاضل بریلوی کے فضائل و مناقب میں ایک مدحیہ بھی مداح فضل رسول کے نام سے تحریفر مایا ہے۔

## تضنيفات

ا-احسن الكلام في تحقيق عقائد الاسلام (عربي) ٢-سيف الاسلام المسلول (فارى) هيسة الثقاعة على السائل تحقيق المسائل معتقد الثقاعة على السائل السنة والجماعة على المسائل على المسائل عدد يوانِ عربي درنعت مصطفى مليفية على السلام على السنة الاسلام على السنة الاسلام المسائل على السنة الاسلام المسلول الم

## حضرت مولانا عبدالبلام صاحب جبل بوزى رمته الله عليه

آپ کا سلسلۂ نسب حصرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ سے ملتا ہے بین سال کی عمر میں آپ اپنے والد ما جد حضرت مولا نا شاہ عبد الکریم قادری قدس سرہ کے ساتھ حیدر آباد وکن سے جبلپور تشریف السے نے ۔ چودہ سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا اور تمام ظاہری و معنوی علوم کی تحمیل اپنے والد ماجد سے کے مولا نا احمد رضا خال ہریاوی اور مولا نا عبد السلام جبلپوری کے باہمی تعلقات و مراسم پر دوشن ذالتے ہوئے مولا نا عبد السلام جبلپوری کے صاحبز ادے مفتی ہر ہان الحق جبلپوری کے تعلقات و مراسم ہوں کے دالتے ہوئے مولا نا عبد السلام جبلپوری کے صاحبز ادے مفتی ہر ہان الحق جبلپوری کے تعلقات و مراسم ہوں کے صاحبز ادے مفتی ہر ہان الحق جبلپوری کے تعلقات و مراسم و میں ۔

المام احمد رضا رمت الشعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

اعلی حضرت والد ماجد پر بہت کرم فر ما تھے اور ان کو بردی قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

۱۳۳۷ ہرمطابق ۲۹ مارچ ۱۹۱۹ء کو مدرسہ بر ہانیہ میں جلسہ دستار فضیلت ہوااس میں امام احمد رضا نے تقریر فر مائی۔ آپ کی تقریر ایک عجیب شاہ کارتھی ہر فرد محوِ ساعت تھا اور اکثر کے آنسو جاری سے حضورا کرم اللہ کی عظمتِ شان و رفعت اور محبت وفنائیت کا جو بیان فر مایا وہ آپ ہی کاحت تھا۔ دورانِ تقریر حضرت والد ماجد کے متعلق کی تھی ارشادات اور بہترین کلمات خیرارشاد فر مانے کے بعد نہایت محبت بھرے انداز میں فر مایا۔ اے جبلچ رکے مسلمانو! مولانا عبدالسلام کی ذات ستودہ صرف تمہارے لئے ہی نہیں بلکہ سارے ہندوستان کے لئے عیدالاسلام ہے۔ اور میں آئ سے مولانا عبدالسلام کے القاب میں خطاب عبدالاسلام کا اضافہ کرتا ہوں۔ آئندہ آپ کے اسم سے مولانا عبدالسلام کے القاب میں خطاب عبدالاسلام کا اضافہ کرتا ہوں۔ آئندہ آپ کے اسم گرای کے ساتھ عبدالاسلام کے القاب میں خطاب عبدالاسلام کا اضافہ کرتا ہوں۔ آئندہ آپ کے اسم گرای کے ساتھ عبدالاسلام بولا اور لکھا جائے۔ اور آگے جل کر لکھتے ہیں۔

اعلی حضرت کووالد ماجد سے خصوصی تعلق تھااس خصوصی تعلق کا ہر خوشی وئمی کے موقع پر اظہار ملتا ہے۔ ۱۳۲۷ھ/۱۹۰۸ء میں بھائی محمد داشرف کا انتقال ہوا۔ان سب مواقع پر امام احمد رضانے دلداری و منمخواری کی اور تعزیت نامے ارسال کئے۔

۳ ذیقعد ه۱۳۱۳ه ۱۸۹۶ او ۱۸۹۹ و کومولا نا احمد رضا خال فاضل بریلوی نے مولا نا عبدالسلام جبلپوری کو اینے ہاتھوں سے عربی زبان میں لکھ کرمختلف سلاسل میں بیعت و اجازت و خلافت کی سندعطا فرمائی۔

۱۲ جمادی الاولیٰ ۱۳ سے ۱۳ مطابق ۱۳ فروری ۱۹۵۳ء میں آپ کاوصال ہواا پنے والد ماجد کے بہلو میں عیدگاہ جبلیور میں ونن ہوئے۔

# مولاناسيداحمراشرف جبلاني رمتالتهايه

سیداحمداشرف جیلانی کچھوچھوی ہسیدعلی حسین اشر فی کچھوچھوی کے فرزندار جمند ہے آ پ کے والدسیدعلی حسین اشر فی کچھوچھوی کے بارے میں دُائٹر محمد مسعوداحمد لکھتے ہیں۔ والدسیدعلی حسین اشر فی کچھوچھوی کے بارے میں دُائٹر محمد مسعوداحمد لکھتے ہیں۔

المام احمدرضا رمت الشعلي ١٠٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

آپ کا تاریخی نام ابوالحمو سید شاہ احمد اشرف ہے۔ ۱۲۸ اس الله علی جمعہ کے دن کھو چھ شریف میں بیدا ہوئے ۔ ابتدائی تعلیم و تربیت کھو چھ میں پائی مفتی لطف الله علی گڑھی سے علوم مروجہ میں کمال حاصل کیا۔ آپ نے کسی بھی ادارہ سے دستار بندی نہیں کرائی اس لئے کہ ایک بار خواب میں حضورا قد سے آپ کی زیاست نصیب ہوئی اور حضور بی نے اپنے مقدس ہاتھوں اور نورانی انگیوں سے آپ کے سر دستار باندھی جس کے بعد آپ نے کسی مدر سے میں دستار بدی کرانے انگیوں سے آپ کے سر دستار بدی کرانے سے کا کرری ا

عوا نا احمد رضا ہر ہوی آپ سے نا بت ورجہ محبت فریاتے تھے اور تعظیم و تکریم بھی ۔والد ہاجد کی حیات مربکہ ہوں ۔ حیات ہی میں ۱۳۳۳ اھیں آپ کاوصال ہوا۔

# مولانا سيدنعيم الدين مرادآ بادي رحته التعليه

نام محمد تعیم الدین لقب صدرالا فاصل اورانشاذ العلماء ہے۔ تاریخی نام ناام مصطفی است معیم الدین لقب صدرالا فاصل اورانشاذ العلماء بروز دوشنبه شهرمراد آباد میں بیدا ہوئے۔والد ماجد استفر المظفر ۱۳۰۰ حمطابق کم جنوری ۱۸۸۳ء بروز دوشنبه شهرمراد آباد میں بیدا ہوئے۔والد ماجد اور مورث اعلی مولا نامعین الدین نزیمت این مولا ناامین الدین راسخ این مولا ناکریم الدین آرزو این نرائے مشاہیر علماءوشعراء میں شار کئے جاتے تھے۔

ابتدائی تعلیم وتربیت والدُّنرامی مولا نامعین الدین نزبهت سے حاصل کی آٹھ سال کی عمر میں حافظ سید نبی حسین اور حافظ حفیظ التد خال کے پاس قرآن پاک حفظ کیا۔

مولان ابوالفضل فضل احمد سے عربی اور طب کی تعلیم حاصل کی منطق کی مشہور کتاب ملاحسن بھی انہیں سے پڑھی۔اس کے بعد مولانا گل محمد صاحب کے باس حاضر ہوکر بقیہ درس نظامی کی کتابیں اور حدیث منطق ،فلسفہ ،اقلیدس وغیرہ کی تحمیل کی ،بیس سال کی عمر میں ۱۳۲۰ھ/مطابق ۱۹۰۲ء اور حدیث ،منطق ،فلسفہ ،اقلیدس وغیرہ کی تحمیل کی ،بیس سال کی عمر میں ۱۳۲۰ھ/مطابق ۱۹۰۲ء اور انعلوم ایداد یہ سے سند فضیات حاصل کی سلسلۂ قادر یہ میں اپنے استاذ مولان گل محمد سے بیعت ہوئے۔

المام احدرضا رمة الشعلي ١١٥٠ ١٥٠ ١١٥٠ ١١٥٠

مولا نائعیم الدین مرادآبادی اپنے زمانے کے یکنائے روزگار مناظر بھی ہتھے مناظرہ میں آپ کو فتح و یہ طولی حاصل تھا۔ آریوں ، ہندوں اور عیسائیوں سے کی ایک مناظر سے کئے جس میں آپ کو فتح و کامیا بی حاصل ہو کی اور مخالفین کو شکست فاش ، مخالفین خائب و خاسر ہو کر اسلام کی حقانیت کے معترف ہوگئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ۔

مراد آباد بازار چوک میں آر بیبلغ روزاند شام کواسلام کے خلاف تقریریں کرتے تھے۔ حضرت متجد قلعہ ہے جمعہ پڑھا کرواپس آرہے تھے۔ ملاحظہ فرمایا کہ آر بیاعتراض کرد ہا ہے اور شاہی متجد کے مدرت کے ایک مدرس مولوی قدرت القدیجھ جواب دے دے ہیں اور جب مکماں جواب نہ اب نئے آب بال سے فرار ہوگئے اور آریہ نے آبی بجائی کہ مولوی صاحب عاجز ہوکر بھا گئے میرے احتراض کا جواب نددے سکے حضرت نے فرمایا پنڈت جی! آپ کا کیااعتراض ہے؟ بیان میرے احتراض کا جواب نددے سکے حضرت نے فرمایا پنڈت جی! آپ کا کیااعتراض ہے؟ بیان سے کے مولوی صاحب جواب نددے سکے آپ کیا جواب دیں گے۔

مصرت نے فرمایا سپ اعتراض تو سیمئے کیرو کھھئے کہ لی بخش جواب آپ کوملتا ہے یانہیں اس نے ' بروز پ کے پنجمبر نے اپنے بینے زید کی بیوی سے نکاح کرلیا۔

حضرت نے فر مایا کہ زید حضرت محمد اللہ کے بیٹے نہ تھے متنی تھے جسے اردو میں لے پالک کہتے ہیں حضور سیالی کے اندوہ ور شیالی کے بیل حضور سیالی کے اندوہ ور شیالی کے بیا ہوتا ہے نہ وہ ور شیالی کے بیا ہوتا ہے نہ وہ ور شیالی کے اندوہ ور شیالی کے اندوہ ور شیالی کے اندوہ مرجائے تو نہ اس کا ور شد بیٹا کہنے والے کو ملے۔ آریہ کہنے لگا منہ بولا بیٹا حقیق بیٹا ہوجاتا ہے اور ور شدو غیرہ کے تمام احکام ہنددھرم میں اسے ملتے ہیں۔

حضرت نے داآل عقیلہ سے اسے تابت فر مایا کہ سی کو بیٹا کہنے سے حقیقت نہیں برلتی ۔ حقیقت میں جس کے نطفے سے وہ پیدا ہے اس کا بیٹا ہوتا ہے صرف زبان سے بیٹا کہنا اس کی حقیقت کوئیس بدلتا اسے اینے عمدہ پیرائے سے بیان فر مایا کہ سارا مجمع اس سے متاثر ہوا مگروہ پنذ ت ضد سے کہنے لگا کہیں نبیس ما نتا۔ کہیں بیس ما نتا۔ کہیں ہیں دیکھ مگروہ کہتا ہے کہ میں نبیس ما نتا۔

حضرت نے کہا کہ اچھامیں ابھی تخصے منوائے دیتا ہوں۔ سنو مجمع والو! میں کہتا ہوں کہ پنڈت جی تم میرے بیٹے ہوا ب میرے کہنے سے میرے بیٹے ہوا ب میرے کہنے سے تم میرے بیٹے ہوا ب میرے کہنے سے تم میرے منہ ہو لئے اور بقول تمہارے منہ ہو لئے ۔ تم میرے میٹے کہتا م احکام ثابت ہوگئے۔ بیٹے کی بیوی حرام اور بیٹے کی مال حلال تو تمہاری ماں میرے لئے حلال ہوگئی۔ کہنے لگا آپ گالی ڈکستے ہیں۔ فر مایا میرا مدعا ثابت جب تو خوداسے گالی تشکیم کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ منہ بولا بیٹا حقیقت میں بیٹا نہیں ہوجاتا۔

یہ تن کر پنڈت مجمع سے جلایا کہ آپ کے مولوی صاحب چلے گئے تھاب میں جاتا ہوں۔
فاضل بریلوی کے تمام احباب میں مولا نافیم الدین مراد آبادی کوفو قیت حاصل ہے۔
مولا نافیم الدین مراد آبادی فاضل بریلوی سے از حدمجت کرتے تھے حتی کہ قاضل بریلوی سے
ملاقات کے لئے ہر ہفتہ مراد آباد ہے بریلی تشریف لاتے تھے اور فاضل بریلوی بھی
مولا نافیم الدین مراد آبادی کی بڑی قدر ومنز لات کرتے تھے اور بڑے بی خلوص و محبت سے پیش
آتے تھے اوراکٹر مناظروں میں آپ بی کو جھے تھے۔ایک جگہ اپنے نعتیہ کلام میں فرماتے ہیں۔
میرے نعیم الدین کو نعمت

اس سے بلامیں ساتے ہیں ہیں

آپایک ماہرسیاست دال بھی ہے آپ کی سیاست کامحور ومرکز اسلامی تغلیمات تھی۔ اپ عہد کی ہردین ملکی سیاسی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ۱۹۲۵ء میں بنارس میں آل انڈیاسیٰ کانفرنس میں ایک نمایاں کر دارا دا کیا۔ مراد آباد ہے ایک دین مجلہ سوا داعظم کا اجرا کیا اور ۱۳۲۸ھ میں مراد آباد ہی میں ایک اسلامی ادارہ اہل سنت دجماعت قائم کیا بعد میں اس ادارہ کا نام بدل کر' جامعہ نعیمیہ' کو کہ سال کی عمر میں انتقال ہوا اور جامعیہ نعیمیہ ہی کے ایک گوشے میں دفن ہوئے۔

امام احمدرضا رمته الله عليه ١٠٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

### تصانيف

۲-اطیب البیان
۲-اطیب البیان
۲-التحقیقات
۲-سوانح کر بلا
۸-آ داب الاخیار
۱-اسواط العند اب
۲-گلبن غریب نواز
۲-گلبن غریب نواز
۲-احقاق حق

ا يضيرخزائن العرفان سارالكلمة العليابدايت كامله المحامة العليابدايت كامله المحارات العقائد المربين المحارات الحجاب المحارات الفرائدالنور المالنور المالنور

## بروفيسرمولا ناسيرسليمان اشرف بهارى رمته اللهعليه

پروفیسر مواانا سیدسلیمان اشرف این مولانا حکیم سید محمد عبدالله قدس سره العزیز ۱۲۹۵ هر ۱۸۷۸ کو محکد میر داد پند صوبه بهار میں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم وتربیت والد ماجدا ورمولانا احسن استھانوی سے حاصل کی۔

بقیہ علوم عقلیہ و نقلیہ کی تعلیم مدرسہ صنیفیہ جو نپور میں اساذ العلماء مولانا ہدایت اللہ رام پوری ثم جو نپوری تلمیذار شدعلامہ فضل حق خیر آبادی سے حاصل کی ان کے علاوہ مولانا یا رمحہ بندیالوی سے بھی کسب فیض کیا اور عارف باللہ مولانا نور محمد اصدق دہلوی سے بیعت ہوئے۔ ۱۹۰۸ء میں اسلامی ایکم ادکالج علی گڑھ میں اسلامیات کے استاد مقرر ہوئے۔ ۱۹۲۱ء میں مسلم یو نیورٹی علی گڑھ میں اسلامی اسٹریز islamic studies کے ریڈرمقرر ہوئے۔ ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر ضیا .

المام احدرضا رمداندين ١٥٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥

آپ کے علم وصل کے قدر دال تھے۔آپ نے ایسی الی عظیم اور نابغہروز گاراور تبحر شخصیتوں کوجنم دیاجن کے علم وفضل کی ہا گئے جرس آج بھی سنائی دیتی ہے۔

بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو

۔ بیجھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو

ان میں سے چند کے نام میہ ہیں۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی در شعبۂ اردومسلم یو نیوٹی علی گڑھ، يرو فيسر ذ أكثر غلام مصطفىٰ خال صدر شعبه اردوسنده يونيورشي ، پروفيسرايم ايم ،احمد سابق صدر شعبهٔ فلسفه كراجي يويوري سيداميرالدين قدواني وأكثر بربان احمد فاروقي \_ قاري محمدانو رصداني علامه شب حمدغوري، ذا كنرسيد معين الحق اورذ اكنرفضل الرحمن انصاري وغيره ـ

یر و فیسر سید سلیمان اسرف فاصل بر بیوی کے بہت قریبی اور مخلص احباء میں منتصے فاصل بریلوی نے ئے ۔ وبیعت وخلافت ہے بھی نواز ااور آپ کے علمی تبحر کے معتر ف بھی تھے۔

١٩١١هـ/ ١٩١١ء يحبّ س پاس جب ڈاکٹرسرضیاءالدین احمد وائس جانسلرمسلم یو نیورشی علی گڑھ کو علم ہم ریاضی کے کیک مسئلہ میں و فت محسول ہوئی تو انہوں نے اس کے حل کے لئے جرمنی کے سفر کا ارادہ بروفیسر سیمان اشرف صاحب سے ظاہر کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ جرمنی جانے سے يہلے موال نا احمد رضا خال بریلوی سے ملاقات کرلیں و علم ریاضی میں اچھی دسترس رکھتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کی دقت یہیں وورہوجائے اورانشاءالٹدوورہوجا لیگی اس پر ذاکٹر سرضیاالدین نے فر ما یہ کہ آب یہ کیا کہدرہے ہیں میں کہاں کہاں تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں مگرنہیں حل کر سکا اور آپ ایی تحصیت کا : میلیتے ہیں جس نے بیرونی ممالک تو کیاا ہے شہر کے کسی کالج میں بھی تعلیم حاصل نہیں کی ۔ ہات آئی اور گزرگئی۔ چند دنوں کے بعد جب پھریر وفیسر سیدسلیمان اشرف کی ملاقات ڈ اکٹر ضیا الدین سے ہوئی تو چبرہ پر پیثانی کے آٹار دیکھ کردوبارہ عرض کیا کہ آخر بریلی جا کرمولانا احمد رضا خال من لين مين كياحرج ہے اگر مسئله طل ہوجاتا ہے تو فبہا ورنہ جرمنی ضرور تشريف

> امام احمدرضا دحة التدعيه \*\*\*

ك جا مر

ذا کٹرسر ضیاءالدین کے د ماغ میں پروفیسر سیدسلیمان اشرف کی بات بینے گئی اور و ہریلی مولا نااحمہ رضاخاں کے پاس جانے کے لئے تیار ہو گئے۔

د اکٹرسرضیاءالدین منشا پاکر پروفیسرسیدسلیمان اشرف نے فرمایا که آپسفر کی تیاری پوری کرلیس میں بھی آپ کہ ہمراہ بریلی چلوں گا۔

الحائم اکنرسر ضیا الدین نے اس سفر کے متعلق ایک تفصیلی خط لکھ کر پہلے ہی پروفیسر سید سلیمان اشرف نے فاضل پریلوی کو بر جرکر دیا اور ایک دن ڈاکٹر سر ضیا الدین کو ہمراہ لے کرفاضل پریلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔فاضل پریلوی نے دونوں حضرات کوخوش آمدید کہا اور تعظیم و تکریم کی اس لئے کہ دونوں حضرت سید تھے اور فاضل پریلوی سیدوں کی از حد تعظیم و تکریم کرتے تھے۔
اس لئے کہ دونوں حضرت سید تھے اور فاضل پریلوی سیدوں کی از حد تعظیم و تکریم کرتے تھے۔
"ب سر ضیاء الدین کا تعارف کرایا۔ڈاکٹر صاحب نے اپنا غیر حل شدہ ریاضی کا وہ مسئلہ بیان

کیا۔ فاضل بریلوی نے آنا فانا واکٹر صاحب کے اس مسئلہ کوحل کردیا واکٹر صاحب جیرت و استعجاب کے میں سمندر میں ووب گئے اس کے بعد دیر تک علم ریاضی ہی کے چند مسائل پر تبادلہ خیال کیا اور اس کے بعد، بر نے ہوا کک میں کری پر بیٹھ کر واکٹر صاحب نے مولا نا خیال کیا اور اس کے بعد، بر نے ہوا تا کہ بین کری پر بیٹھ کر واکٹر صاحب نے مولا نا میں سیسلیمان انٹرف سے کہا۔ یار اتناز بردست محقق عالم اس وقت ان کے سواشا بدی ہو۔ اللہ نے

ایساعلم دیا ہے کہ عقل جران ہے۔ دین ، مذہبی ، اسلامی کے ساتھ ریاضی ، اقلیدی ، جرومقابلہ ، توقیت وغیرہ میں آتی زیر دست فابلیت اور مہارت کہ میری عقل جس ریاضی کے مسئلے کو ہفتوں غور وقت وغیرہ میں آتی زیر دست فابلیت اور مہارت کہ میری عقل جس ریاضی کے مسئلے کو ہفتوں میں یہ ستی نوبل وفکر کے بعد صل نہ کر سکی مصرت نے چند معنوں میں میں یہ ستی نوبل یا کر کے معنوں میں اللہ تعالی ان یا کر کے مستحق ہے مگر گوشہ شین ریا اور نام ونمود سے پاک شخصیت شہرت کی طالب نہیں اللہ تعالی ان کا سایہ قائم ریکھ اور ان کا فیض عام ہومولا نامیں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے میری مشکل

مل کردی اور مجھے زحمت سے بچالیا۔

فاضل بریلوی اور بروفیسر سیدسلیمان اشرف کے باہمی محبانہ رابطوں پر روشی ڈالتے ہوئے بروفیسر موصوف کے شاگرد رشید ڈاکٹر عابد علی مہتم دارالقرآن پنجاب یو نیورٹی رقمطر از ہیں۔

الم احمد من الشعلي ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥

مولا نامر حوم احمد رضابر بلوی کے بارے میں میرے بالواسط تاثر ات کاوقیع اورقیمی حصہ وہ ہے جو جھے اپنے استاد محتر ممولا ناسید سلیمان اشرف کی وساطت سے حاصل ہوا۔ مسلم یو نیورٹی علی گڑھ میں جھے برسوں ان کی مربیا ندر حمت میں رہنے کا شرف حاصل رہاوہ مولا نا احمد رضا خاں بربلوی کی شخصیت سے از حد متاثر تھے ای دور کی دواور شخصیتوں کو ساتھ ملا کر سید صاحب فر مایا کرتے تھے ان تمنیوں ہستیوں کو دیکھ لین چاہیے۔ پھر ایسے لوگ نہیں ملیس کے استاد محتر مولا نا سید سلیمان اشرف پر حضرت مولا نا بربلوی کا اتنا اثر تھا کہ مولا نا احمد رضا خاں قدس سرہ کی عظیم شخصیت کا اندازہ در اصل استاد محتر می گئے تھے۔ بھی سے لگایا۔ جھے مولا نا سلیمان اشرف سے شرف تلمذ کے ملاوہ ان کا انتہائی قرب بھی حاصل رہا۔ میں دیکھتا کہ حضرت مولا نا بربلوی کا ذکر چھٹر دیتے اور یوں محسوں ہوتا کہ اکثر آنہیں کے تصور میں مگن رہتے ہیں حتی کہ استاد محتر می کی طبیعت آنہیں کے ربک میں رہتے ہیں حتی کہ استاد محتر می کی طبیعت آنہیں کے ربک میں رہتے ہیں والی میں رہتے ہیں حتی کہ استاد محتر می کی طبیعت آنہیں کے رکھی میں رہتے ہیں دیکھتا کر فیر کر کرتے ہوئے رقمط راز ہیں۔ ربک میں رہا کے اسلام میں نیورشی علی گڑھا نی مرحوم میں این اسر دی کا فر ان انہائے میں کر دیا ہول مول با تیں کر حیے میں دیایا۔ مرحوم میں اپنے استاد ہی کا حیرت وطاطنہ تھا ان کی شفقت میں بھی جرت کا رفر ما تھا میں نے مرحوم کی گئے گل کریا گول مول با تیں کر ہے بھی نہ یایا۔

پروفیسرسیدسلیمان اشرف اینے وقت کے ایک لائق وفائق سیات دان بھی تھے۔سیاست میں ان
کا موتف فاضل ہر یلوی کے سیاسی موقف کا حامی اور آئینہ دار تھا اس وقت کا سیاسی ماحول ہما ہمی
اور سراسیمگی کی نذر تھا۔سلطنت مغلیہ کا بہت پہلے ہی خاتمہ ہو چکا تھا انگریز ی حکومت بھی رو بہ
زوال تھی اس کے ابوانوں میں بھی زلزلہ رونما ہو چکا تھا۔ ہندوستانی سیاست افق سیاست پرنمودار
ہور ہی تھی مگر اس کی پرورش انگریز ی حکومت اور ہندولیڈروں کی فکری آغوش میں ہور ہی تھی جس
کی وجہ سے اسلامی سیاست بخت مجروح ہور ہی تھی جس کا اثر اتنا غلام تب ہوا کہ اسلامی سیاست پر
ایک دبیز چا در بڑگی اور اس کی حقیقت کو پردہ انخفاض نے ڈھانپ لیا جس کی تہوں تک صرف اتقوا فراستہ المؤمن کی مصداق چندا کا بر کی ہی نظر دور رس پہور کی تھی۔سلم حلقوں میں افر اتفری مجھ

المام احدرضا رمت الشعلي ١٥٠٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

ہو کی تھی غرضیکہ اس بحرانی سیاسی ماحول یا طوفان میں مسلم عوام وخواص کی اکثریت غوطہ زن تھی۔ مگر چندا فراداس سیاسی بحران سے محفوظ تصاور قوم مسلم کو بچی سیاسی تصویر دکھار ہے تھے انہیں میں فاضل ہریلوی اور ان کے مخلص دوست پروفیسر سید سلیمان انٹرف بھی تھے۔ پروفیسر رشید احمہ صدیقی اس دور کی سیاسی منظر کشی کرتے ہوئے کھتے ہیں۔

اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو پچھ ہور ہا ہے اور جو پچھ کیا جار ہا ہے بہی باتیں ٹھیک ہیں اس کے علاوہ کوئی بات ٹھیک ہو، ی نہیں سکتی ۔ کالج (علی گڑھ) میں عجیب افر اتفری تھی مرحوم سید سلیمان اشرف مطعون ہور ہے تھے ۔لیکن چہرے پر کوئی اثر نہ تھا اور نہ معمولات میں کوئی فرق ۔ سیلاب گرزگیا جو پچھ ہونے والا تھاوہ بھی ہوالیکن مرحوم نے اس عہد سراسیمگی میں جو پچھ لکھودیا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ حقیقت وہ بی ہے آج تک اس کی سچائی اپنی جگہ قائم ہے ۔ سار ےعلاء سیلاب کی زو میں آچکے تھے ۔صرف مرحوم اپنی جگہ پر قائم تھے ۔ص ۲۹٬ دی گھبائے گرانمایہ' مکتبہ جامعہ نی و بافعاظ پر وفیسر سید سلیمان اشرف ایک بہترین استاد ما ہر سیاست واں جید عالم خطیب اور بے مثال مناظر ہونے کے ساتھ اتھا ہے وقت کے قطیم فیکا رانہ صلاحیت رکھنے والے گئی ومولف بھی تھے بالفاظ ویکر آپ کی شخصیت مجمع الصفات تھی آپ کا انتقال ۵/ رہے الاول ، ۱۳۵۸ ھے/۱۳۵۸ اپریل ۱۹۳۹ء کو ویکر شیل ہوئی۔

### تصانیف ارمتناع النظیر ۲ النج سرامبین ۳ الانهار ۵-النور ۲ البلاغ ۵-النور ۲ البلاغ

9\_الخطاب

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

الم م احمد رضا رمة الفعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

# فاضل بريلوى كے وصال پر چندنا در قطعات تاریخی

## خواجه رضى حيدر

امام المسننت اعلى حضرت عظيم البركت الشاه مولانا احمد رضاخان فاضل بريلوي مندوستان كي جدید تاریخ میں ایک الیی شخصیت ہیں جن کے عبقری اور مجد دوین وملت ہونے میں نہل کوئی كلام تفاادرنه آج كوئى اليى مثال موجود ہے۔ آپ كو ندجى علوم ہى ميں نہيں بلكيه مشرقی علوم ميں بھی اليها تفوق اور تفرز وحاصل تفاكه عالم اسلام وقيق ومتنازعه مسائل ميس آب كي تحقيق وفنوى كوججت تصوّ رکرتا تھا۔ فاصل بریلوی کوشاعری میں بھی تمام و کمال مہارت حاصل تھی اور آپ نے ایسی نعت پاک تکھیں ہیں جوابی تا میز کیفیت اور با محمط الله ہوشیار کا ہر زمانے میں معیار رہیں کی۔آپ کاسینه علوم کاخزینه بی نہیں معرفت البی اور ئت رسول سے معمور تھا یہی وجہ ہے کہ آپ نہ صرف ایک مبحرعالم دین ،ایک منفر دنعت گوشاعر اور ایک ہمه گیرروحانی شخصیت کی حیثیت میں کل مجى اين مثال آب عضاور آج أين وصال ك٥٨ سال بعد بهي آسان علم وصل كا آفاب بير. امام المستنت فاصل بريلوي نے نعت كوئى كے ساتھ ہى ساتھ تاریخ كوئى میں بھى اہم مقام و مرتبه حاصل کیا۔ تاریخ محوثی کافن ایک قدیم ومشکل فن ہی نہیں بلکہ مسلمایوں کی ایک علمی میراث ہے۔فاری اور اردو میں اس فن کو اہلِ علم کے درمیان بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ بیٹن شاعرانہ مهارت كے ساتھ شديد ديده ريزى اور دوئى مشقت كامتقاضى تھااس لئے عام طور برشعراءاس فن سے گریز کرتے متھے لیکن فاصل بریلوی نے اس دور میں جبکہ داغ دہلوی، امیر مینائی ،جلیل ما تک بوری ،حسرت موہائی اور آسی غازی بوری جیسے تاریخ مکوشاغر موجود منے اس فن میں اس قدر اختصاص حاصل كرلياتها كرآب ندصرف ابني بلكدايين معاصرعلاا ورايينة تلاغده كي تصانيف ك

امام احدرضا رمتدالله عليه ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰

نام تاریخی تجویز کرتے ہے۔ ظفر العلما مولانا ظفر الدین بہاری نے اپنی کتاب "حیات اعلیٰ حضرت" میں ایک علیحدہ باب میں اعلیٰ حضرت کی اس خصوصیت پر بہت تفصیل سے کھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بر بلوی کو اس فن میں مہارت اور کاوشوں پر علامہ حکیم محمد اختر شاہجہاں پوری نے بھی با قاعدہ ایک مبوسط رسالہ تحریر کیا ہے جولا ہور سے شائع ہوا تھا۔ اس رسالہ کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو قر آئی آیات سے تاریخ نکالے پر ملکہ حاصل تھا۔ آپ نے اپنے معاصر علیٰ کی تاریخ وفات بھی قر آئی آیات سے نکالی ہیں۔

معروف بختق پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعوداحمد نے نامور عالم دین ،مصنف اور محدث حضرت مولا تاوسی احمد محدث سورتی رحمته الله علیه کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے ذاتی مراسم پر روشنی ڈالیتے ہوئے لکھا ہے' ۸ رجمادی الاقل ۱۳۳۳ھ کو حضرت محدث سورتی کا وصال ہوا۔اعلیٰ حضرت کو جب یہ دلد وزاطلاع ملی تو آپ نے ایک آیت قرآنی سے ماقرہ تاریخ وفات نکالا۔ یعنی

بسطاف علیهم بانیة من فضه واکواب (تربید ندام جائدن کے پیالے لئے اُن کوگیر ۔ بیر)

اس آیت کریمہ کے عدد ۱۳۳۳ ہوتے ہیں۔ خدا کی شان حفرت محدث مورتی کے وصال
کے چھسال بعدامام اہلسنت کا وصال ہوگیا۔ آیت ندکورہ میں صرف 'و' کے اضافے بعنی ویطاف
کردینے سے امام اہلسنت فاضل بریلوی کاسن وفات ۱۳۳۰ ہونکل آتا ہے۔ اس حسن اتفاق کو دونوں حضرات کی دوئی پرقرآن کی شہادت ہی کہا جاسکتا ہے'۔

امام المسنّت فاضل بریلوی مولا نااحدرضا خان رحمته الله علیه اور حضرت مولا ناوسی احد محدث سورتی کے درمیاں مراسم اور مسلکی اتحاد کا اندازہ اس تاریخی حقیقت ہے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت محدث سورتی کے بیشتر تلافدہ کوامام المسنّت نے اپنی ارادت وخلافت سے سرافرار کیا اور ان تمام خلفاء نے مسلک المسنّت کی ترویج و اشاعت میں اہم ترین خدمات انجام دیں۔ امام المسنّت کے خلفاء میں شامل حضرت محد شورتی کے اہم تلافدہ کے اسمائے گرای یہ ہیں۔ سلطان المسنّت کے خلفاء میں شامل حضرت محد شدورتی کے اہم تلافدہ کے اسمائے گرای یہ ہیں۔ سلطان الواعظین مولا نا عبدالاحد تاوری محد شدیلی محدد کے جموجھوی، پروفیسر سید سلیمان اشرف حبیب الرحمان خان پہلی تھیتی ، حضرت سید محد محدث کچھوچھوی، پروفیسر سید سلیمان اشرف

المام احدرضا رمت الشعلي ١١٥٠ ١١٥٠ ١١٥٠ ١١٥٠

بهارى بحضرت مولانا ضياءالدين مدنى ابوالمساكين مولانا ضياءالدين پيلى تعيتى مدير يخفهُ حنفيه بيننه بهارحضرت مولانا ظفرالدين محدث بهاري حضرت مولانا عبدالخي محدث بيلي يميتي حضرت مولانا عبدالعزير غال محدث بجنوري بحضرت مولانا محد شفيع بيسليوري بمولانا نثار احمه كانپوري بمولانا قاضی عبدالوحید عظیم آبادی وغیرہ حضرت محدث سورتی کے ان تلامذہ کے علاوہ آپ کے لا تعداد تلانده كالمام المستنت فاصل بريلوى مصرابط محقيدت تفاران بى تلاغمه ميس سايك شاكر دحافظ خلیل الدین حسن حافظ پیلی تھیں تھے جن کوشرف بیعت تو اسپنے استاد کے پیرومرشد حضرت شاہ فضل رحمال مخنج مرادآ بادي رحمته الله تعالى عليه على حاصل تفاليكن اعلى حضرت عظيم البركت على ده گهری عقیدت و دابستگی رکھتے تھے۔نعت کوشاعر کی حیثیت ہے ان کو ہندوستان کیرشہرت حاصل تقى اينے عہد كے تمام معروف علاء ومشائخ سے قريبى مراسم تھے۔ پيرسيد جماعت على شاہ محدث علی بوری ،حضرت مولا نااحمد حسن کانپوری ،مولا نامحمد حسین اله آبادی ، پیرسیدم هرعلی شاه گولز وی ،شاه بى محمد شيرميال پيلى تھيتى وغيره ان كوبہت غزيز و كھتے تنے اعلیٰ حضرت ہے بھی قريبی تعلق تھاوہ اعلیٰ حضرت کی نعت کوئی کے معتر ف و مداخ عظے اور اکثر بیشتر بر ملی بے نعتیہ مشاعروں میں شرکت کیا كرتے تھے۔ان كنعت ياك برمشمل تقريباً المصطبوعه دواوين راقم السطور كى نظرے كزرے یں۔نعتیدر باعیات پرمشمل جارمجمو سے بھی شائع ہوئے۔ان کے پہلے مجموعہ نعت کا اعلیٰ حضرت نے تاریخی نام 'نعت مقبول خدا' جویز کیا تھا جو ۱۳۰۳ میں بدایوں سے شاکع ہوا تھا۔ حافظ میل الدین حسن حافظ پیلی بھیتی کے اس مجموعہ کی اشاعت پر امیر مینائی اور داغ دہلوی نے بھی قطعات تاریخی کے مضے جواس مجموعہ میں شامل ہیں۔حافظ پیلی تھیتی کی ولادت ۱۸۶۰ء میں ہوئی جبکہ انقال ۱۹۲۹ء کو ہوا۔اعلی حضرت امام اہلسنت کا وصال ۲۵ صفر ۱۳۴۰ ہے کو ہوا۔اس موقع پر علماء اور شعراء کی ایک بڑی تعداد نے اعلیٰ حضرت کے وصال کی تاریخیں تکھیں۔حافظ طیل الدین حسن حافظ پیلی تھیتی نے بھی اعلیٰ حضرت سے روحانی تعلق ووابستی کا ثبوت دیتے ہوئے متعدد قطعات تاریخ اورمفرد تاریخیں کہیں۔اُن کے آٹھویں مجموعہ نعت ''خخانۂ خلد'' میں جوتاریخیں شامل ہیں وہ یہاں درج کی جارہی ہیں۔

امام احمدرضا رمتدالله عليه ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

أف ونت جمعه مولوی احمد رضا خان کی وفات تاریک ہے اہلِ نظر کی آنکھ میں کل کائنات نام خدا ہوتی ہے الی مجھی حیات الی ممات قالب سے نکل روح اشاروں سے ادا کرکے صلاۃ حادث ہے عالم حادثے ہوتے ہی رہتے ہیں یہاں اس حادثے کا نام سی ہے اشد الحادثات کعبہ سیہ یوش آج ہے غمناک ہے ہر حق برست خوش ہوں بڑے یابوش سے لات و منات و سومنات جیرت ہے کیا ، ندرت ہے کیا ، مدحت سرائی ہر اگر ان کے لیوں کو بوسہ دیں آکر رسول کائنات یہ گھر بھرا ہے خیر سے خوش حال و مالامال ہے مال اس میں ہے آل اس میں ہے اس میں ہیں نیات ہے ہیں وہی مال و نبوں جن کو کہا قرآن میں زین حیات دینوی کچر باقیات صالحات یہ حال تھی ہے آل تھی قائم رہے دائم رہے اب اس دعا کی آٹر میں لکھنا ہے تاریخ وفات تاریخ کا جو شعر ہو مطلع بھی ہو مقطع بھی ہو مطلب سے وہ بات کئے جس سے نکلے کوئی مات حافظ کو مصرع غیب سے تاریخی آیا ہے ہے ہات مال و نبول دود مال الباقيات الصالحات 21mm

.....☆......

المام احمدرضا رمتانسلي 会会会会会会会会会

حفرت حامد رحمت ایزد آپ کے والد رحمت ایزد خود ہوئی وارد رحمت ایزد رحمت ایزد رحمت ایزد رحمت ایزد

آپ کے والیہ ماجد پر ہو ہو ہو گئے دونوں مل کر اک ذات تاریخ کی فکر میں تھا حافظ پورا مصرع ہے۔ ایک بتایا

سب کرتے ہیں ہائے ہائے اہلسنت سردار پیشوائے اہلسنت مردار میں صد حیف وہ مقتدائے اہلِ ستت حافظ نے کہا مصرع تاریخ وفات حافظ نے کہا مصرع تاریخ وفات

وہ سنیوں کا مقدا وہ ناجیوں کا پیشوا وہ جامع صدق و صفا ، وہ ہادی راہ ہدی دہ جامع صدق و صفا ، وہ ہادی راہ ہدی دہنا ہے ہوئے کا رہنما وہ سر گردہ اتقیا خلد بریں کو چل دیا اللہ کا مقبوں تھا اسم شریف احمد رضا اک مقبوں تھا اسم شریف احمد رضا اک مادّہ تاریخ کا احباب کو مطلوب تھا حافظ نے یہ مصرع بہا مقبول حق احمد رضا حافظ نے یہ مصرع بہا مقبول حق احمد رضا

**☆** 

حافظ ہمارا مقتدا اوس ناؤ کا تھا نا خدا اللہ سے واصل ہوگیا

عالم بھی تھا عامل بھی تھا جس ناؤ پر ہم ہیں سوار بندون کو روتا جھوڑ کر

المام احدرضا رمتالة علي ١٥٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠

تاریخ کی تھی مجھ کو دھن تاریخ کا معرع ہے ہے

اہلِ دیں اہلِ دنیا ہوئے اشک بار اوس طرف باغ فردوس میں انتظار

مفتی احمد رضا خال نے یائی وفات اس طرف شور تها الوداع الوداع یو چھے جاتے تھے رضوال سے سب سال تعل کہد دیا <u>مومن حق نما</u> جار بار

نوف: "مومن حق نما" كے عدد ٣٣٥ بين اور جار بار "مومن حق نما" كہنے سے اعلى حضرت كا سال وفات ۱۳۳۰ه برآمه بوتا ہے۔

فاضلول مين معتمد مفتيول مين معتبر خلق کو سکھا دیا امتیاز خیر و شر اس جہان بہت سے سوئے اوج رہ سیر ہر طرف چلی بھری سو بسو ادھر اُودھر اوج کو کیا سفر بست و پیجم صفر

عالموں بیں منتند اہل حق میں نامور كمك كو بتا ديا مستقيم راسته صاحب فراش سے یوں نعمے کہ ہوگئے فكر حافظ عمين، سال كي علاش مين معنوی وصوری احیا ملا سے مادّہ

نوٹ: اس تاریخی مادہ کی خوبی ہیہ ہے کہ اس میں سال وفات کے ساتھ تاریخ وفات بھی لیعنی ۲۵ صفراتی ہے۔

حق سے رافت کی رکھتے تھے جو آس کوئی وسواس تھا نہ ہیم و ہراس آپ تاریخ ہوگئی جس دم پنچے احمد رضا رؤف کے پاس 2144 V1=+JUI

**☆☆☆☆** 

أمام احمدرضا رمتاللها \*\*\*

# فاصل بريلوى كي شخصيت اور بريلوى مسلك

## علامه عبدالعزيزعرفي

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال بریلوی کی شخصیت ہم کو ماضی قریب میں ابھرنے والے ا کابرین اسلام میں بڑی نمایا نظر آتی ہے جس کی مثال اس ہشت پہلوہیرے کی مانندہے جس کے ہررخ سے رنگ برنگی کرنیں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہوں۔ لہذا انکی قد آور شخصیت کا جائزہ لینے اور حقیقی خدوخال پیش کرنے کے لئے ضروری ہے کہان کی زندگی کے ہررخ پرنظرڈ الی جائے۔ فاصل بربلوی صرف عالم وین ہی نہ ہے بلکہ دہ علم ریاضی کے ایک ماہر کی حیثیت ہے بھی نظر آتے ہیں ماضی قریب کی شخصیات میں ایسے مفتی کبیر طلیب سحربیاں ہونے کے علاوہ میدان معرفت وحقيقت ميں خال صاحب بريلوي كي شخصيت ميں جمع نظراتي ہيں بلكہ وہ علوم ہيئت ونجوم صوتیات و توقیت تکسیر و جفر اور فسلفه جدید و قدیم میں بھی نمایاں مقام پرنظر آتے ہیں۔انگی تصنيفات مين علم العقائد الكلام علم نحوعلم منطق علم بيان علم معانى كيمي كريد فقوش نظرات بي جوانہوں نے اینے والد جدمولا نامحر تقی علی خال سے حاصل کئے۔ لے مذکورہ علوم کے علاوہ انہیں قر أت وتجويد تصوّف وسلوك سير وتواريخ لغت وادب اوراساء الرّجال مين بهي دسترس حاصل مقى وہ جس طرح تحریر وتقریر میں مہارت کے حامل تضے اس طرح نظم ونٹر میں بھی ان کارنگ نمایاں ہے جوقد رت زبان انہیں اردو میں حاصل تھی وہ عربی فارس ہندی اور سنسکرت میں بھی نمایاں رہی پانچ زبانوں کے الفاظ پر مشمل نعت کوئی انہیں کا خاصہ ہے۔

الم احدرضا رمتاشي ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵ ۲۸۲

فاضل بریلوی کی شخصیت میں جہال علم وعرفان کے دھارے پھوٹے نظر آتے ہیں وہاں بہت سے مقامات پروہ شمشیر کف بھی ملتے ہیں۔ لیکن ان کا بیروپ السحی لله و البعض لله کا بیکر نظر آتا ہے۔ کہیں ذاتی عناویار بخش کے سائے منڈ لاتے نہیں ملتے۔ نہیں حب جاہ یا طلب مال کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ تو بر ملا کہتے ہیں۔

کروں مدیح اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں مری بلا میں گدا ہوں این کریم کا میرا دین پارہ ناں نہیں

درحقیقت ان کی ہمہ گیرشخصیت اس امرکی متقاضی ہے کہ فاضل بر بلوی کی جملہ کاوشوں کوان کی فرندگی میں رونما ہونے والے واقعات کی روشنی میں اس طرح پیش کیا جائے کہ کاوشوں کے حرکات بھی سامنے آتے جا کیں اوران کامقصود بھی نمایاں رہے۔ یہ بات نداس وقت پیش نظر ہے اور نہ بی اس مختصر وقت میں ممکن اس کانفرنس کی افادیت کے پیش نظر تو صرف افضل بر بلوی کا مسلک ہے جونکہ وہی آپ کی شناخت بن چکا ہے۔ اور مجموعی طور پر وہی آپ کی شخصیت کا مظہر ہے۔ ہے جونکہ وہی آپ کی شخصیت کا مظہر ہے۔

منزل کو پایا ہے اور کتِ اللی سے فیضیاب اس مسلک نے ائمہ اربعہ کوایک لڑی میں پرویا۔ طریقہ قاور میہ خوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے نام سے معروف ہے۔حالانکہ میہ بھی اس مسلک کی ایک کڑی ہے اور حب مصطفیٰ علیہ ہے جاری دھارے کا حصہ

ہے۔ اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے حضر بیران بیرر حمته الله علیہ نے فرمایا۔

اور میں اس طریقه کوقایم کرنے کی کوشش کرر ہاہوں جس پررسول میلات اور صحابہ آپ میلاتے

الم م احمد رضا رمة الشعلي ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٨٠٠

کے تابعین رہے ہیں۔

یکی بات ہم کو فاضل بر یلوی کے یہاں ملتی ہے وہ کوئی بھی بات سنت رسول اکر مہالی ہے۔

ہٹ کرنہیں کہتے ۔وہ ہر بات کی توضیح قرآن وسنت کی روشی میں کرتے ہیں حب رسول کے
سہارے سے اپناتعلق استوار رکھتے ہیں اور سلف صالحین واکا برین اسلام کی آ را کوقد رومزلت
سے دیکھتے ہیں ۔وہ جہال کہیں بھی حب رسول میں کی پاتے ہیں بھڑک جاتے ہیں فاضل بر بلوی
نے اپنا ابتدائی ایام کے دوران ایک ایس تح یک وابھرتے ہوئے دیکھا جو حب مصطفی اللی سے
جاری شدہ دھارے کی راہ مسدود کررہی تھی ۔لہذاوہ اس تح یک کے آگے سین سپر ہو گئے ۔ آج وی جذبہ ایٹار بر بلوی مسلک کے نام سے معروف ہے۔

امام احدرضا خال کے مسلک اس ضمن میں کی گئیں کا وشوں کو بیجھنے اور ان کی اصل روح کو پانے کے سلک مسلک اس ضمن میں کی گئیں کا وشوں کو بیجھنے اور ان کی اصل روح کو پانے کے سلے ضروری ہے ، اس ماحول کا اجھائی تذکرہ بھی کیا جائے۔ جس میں رہنے ہوئے انہوں نے بیجراکت مسلک کا روپ اختیار کرگئی۔

\*\*\*

المام احمدرضا رمتناشعي ١٥٠٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

# اعلى حضرت ايب جامع صفات شخصيت

### مولا تاكوثر نيازي

جامع صفات شخصیات تو بہت گزری ہیں مگر انصاف کی بات ہے کہ جب ایک غیر جانبدار مبصر کم ہے کم برصغیر پاک و ہند کو دی گھتا ہے تو اتن جامع صفات شخصیت جیے حضرت شاہ احمد رضا خاں کی ہے اور دوسری کوئی نظر نہیں آتی ۔ کون ساعلم تھا جس میں ان کو دسترس نہتی وہ علم قر آن ہو، علم صدیث ہو، علم فقہ ہو، علم ہند سہ ہو، علم ریاضیات ہو، علم مناظرہ ہو، علم فلسفہ ہو، علم صدیث ہو، جس میں انہیں عبور حاصل نہ ہووہ بیک وقت سیاست دان بھی ہے، فقیمہ بھی متحکم بھی ہے، مفسر بھی مفر بھی خطیب بھی خطیب بھی ہے، حد شبھی اور جس جس میدان میں انہوں نے قدم رکھا اس میدان میں جو انہوں نے برچم گاڑھ دیے وہ آج کا لہرار ہے ہیں۔

سیاست میں ہم دوقو می نظریے کوعلامہ اقبال اور قائد اعظم محمطی جناح سے منسوب کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندواور مسلمانوں کے ایک قوم ہونے کی مخالفت وتر دید جس ہد ھدسے امام احمد رضا خال نے کی وہ کسی اور نے ہیں کی۔ یہ دونوں حضرات بھی اس معاملے میں ان کے مقتدی ہیں ان کے راہنمانہیں۔

تحریک ترک موالات ہم یک ہمرت ہم یک ظلافت اور ایک اور بحث کہ ہندوستان دارالاسلام ہے یا دارالحرب ان سارے موضوعات پر جوامام احمدرضا کا نقط نظرتھا ہر چند کہ آج ہمی اس پر گرداڑائی جارہی ہے لیکن علمی سیاست کے تقاضوں سے جس قدرہم آ ہنگ اور دین اقدار کی ترجمانی سے جس قدرہم کر یک ترک افرادی ترک اقدار کی ترجمانی سے جس قدر بی ترک کے اور حقیقت پرجن ان کا موقف ہے کی اور کانہیں تحریک ترک

امام احدرضا رمتاشيلي ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٨٠٠ ١٨٠٠

موالات میں جب قائدین کا تکریس نے بیصدا دی کہ انگریز کے ساتھ برقتم کا تعلق ختم تو، انہوں نے کہا کہ صرف انگریز سے ہی کیوں ہندو سے کیوں نہیں؟ ہرمشرک اور تمام کا فر کے بارے میں ترک موالات کا وہی علم ہے جوانگریز کے بارے میں ہے، پھر ہندو کے ساتھ ل کر انگریز کے خلاف میتر یک چلانا گاندهی کی آندهی میں گرفتار ہونے کے مترادف تفا۔اعلیٰ حضرت نے جواس سلسلے میں سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیاوہ حقیقتا مسلمانوں کی فلاح وبہبود کے عین مطابق تھا اور اس سے بچانے کے لئے جونقطہ نظرا کیا اختیار کیااس کے لئے کسی اور کی ہمت نہیں پڑی مجھے معلوم ہے کہ ریبھی کہاجاتا ہے کہ وہ انگریزوں کے حامی ہتھے،لیکن انگریز سے آپ کواتنی نفرت تھی كداكيخ نتو المين انكريز كى مجهرى ميں جاناحرام قرار ديا اور جب مقدمه قائم ہوا تو وہ بھي انگريز کی کچبری میں نہیں سکتے اس لئے کہ انگریز کی کچبری میں جانا اس کے نزدیک حکم الہی کے قوانین کے خلاف تھا۔اور جس نے خطاکھااورلفانے پڑنکٹ جس پرملکہاورانگریز بادشاہ کی تضویرتھی ہمیشہ الثالگایا تا کہاس کا سرنیجانظر سئے اور جس نے اپنی وفات سے دو تھنٹے قبل بیہوصیّت کی کہاس گھر میں جہال کاغذ کے انباز ہیں جتنے ڈاک جی آئے ہوئے وہ خطوط اور لفانے ہیں جس پر ملکہ یا بادشاه كى تصوير شبت مو يا جننے رو بے اور سكتے مول جن پران كى تصوير مووه سب نكال ديے جائيں تا کہ فرشتہ ہائے رحمت کوآئے میں دشواری نہ ہو۔ان کے بارے میں بیکہنا کہ وہ انگریزوں کے حامی منصے بیالی بات ہے کہ کوئی منکسر المز اج اس کو قبول نہیں کرسکتا۔

اگر چہلوگ نہیں جانتے کہ دوقو می نظریے کوعام کرنے میں اور پاکستان کی وہ بنیاد جس پر پیل استوار ہے اس کوقائم کرنے میں جوخدمت امام احمد رضا خاں بریلویؒ نے انجام دیں وہ کسی اور نے نہ دیں۔

شہرت اگر چہ آپ کوفقی ہونے کی حیثیت سے ہادر فقهی بھی آپ کس پائے کے تھے کہ فقادی رضوبہ جو بارہ جلدول میں موجود ہے اگر آج اسے جدید تصانیف کے طور طریقوں کے مطابق جمع کیا جائے جیسے کہ آج کل کے مصنفین موفین اور اہلِ قلم کی کتابیں چھپتیں ہیں تو میں کہتا

امام احدرضا رمة الشعلي ١٠٥٠ ١٠٥٠ ١٠٥٠ ١٠٥٠

ہوں کم سے کم ۵۰ سے ۷۵ ہے درمیان جلدیں ان کے فآوی سے تیار ہوسکتی ہیں اور اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ فآوی عام ہوں۔ آج اسلامی نظریاتی کوسل کو بیدد شواری در پیش ہے کہ مسائل کسے طرورت ہے کہ وہ فآوی عام ہوں۔ آج اسلامی نظریاتی کو اسلامی قوانین کی بنیاد پر ایک اسلامی مملکت میں کسے طل ہوں اور جوواقعی بیرچا ہتا ہے کہ پاکستان کو اسلامی قوانین کی بنیاد پر ایک اسلامی مملکت میں وہ حال دیا جائے تو اس کے لئے تنہا فآدی رضویہ ہی کافی ہے۔

دیوبندی کمتب فکر کے ایک مشہور عالم دین مفتی محمد شفیج دیوبندی کہنے گئے کہ جب مولا نااحمہ رضا خال صاحب کی دفات ہوئی تو مولا نااشر ف علی تھا نوی کو کسی نے آکرا طلاع دی تو انہوں نے باختیاری ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے جب وہ دعا کر چکے تو حاضر ین مجلس میں ہے کسی نے پوچھا کہ وہ تو آپ کو عمر بھر کا فر کہتے رہے اور آپ ان کے لئے دعا کر دہ ہیں ۔ تو کہا یہی بات سجھنے کی کہ دواتو آپ کو عمر بھر کا فر کہتے رہے اور آپ ان کے لئے دعا کر دہ ہیں ۔ تو کہا یہی بات سجھنے کی ہے کہ دولا نااحمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتو سے اس لئے لگائے کہ ان کی نظر میں ہم نے تو ہین کہ م نے تو ہین دول کی سیاری کے اور پھر یہ بچھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کے فتو سے اور پھر یہ بچھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کے فتو سے نہ کی کار کے خوال کی سیاری کی میں ہوئے بھی ہم پر کفر کے فتو سے نہ کے فتو سے نہ کی گر کے فتو سے نہ کی گر کے خوال کی کئی ہے دول گئی گئی تو وہ خود کا فر ہو جا کیں ۔

ان کے فقاوی میں جوشدت تھی اس کا سبب عثق رسول ہی تھا۔ملت اسلامیہ کواگر متحد کیا جا سکتا ہے تو صرف عثق رسول کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے کوششیں کامیاب اس لئے نہیں ہوتیں کہ پلیٹ فارم مختلف ہیں ،اسٹیج دوسرے ہیں عشق رسول کے اسٹیج ہے آ ہے اور ملت اسلامیہ کومتحد سجیحاعلی حضرت کا پیغام فسادنہ تھا اتحاد تھا، نفاق نہ تھا بلکہ اتفاق تھا۔

نقهی ہونے سے بھی زیادہ عام آ دمی تک آپ کی شہرت شاعری کے حوالے سے ہوئی تو آپ کی انتہرت شاعری کے حوالے سے ہوئی تو آپ کی انعت کوئی ایک ایساسکہ رائج الوفت تھا کہ ہرخص اس سے مستفیض ہور ہا ہے۔ آپ کا وہ سلام۔ "مصطفے جانِ رخمت یہ لاکھوں سلام"

آپ کو پہنہ ہوگا کہ میں شاعر کی اکا ایک طالب علم ہوں، ند ہبیات پر بھی میری نظر ہے اور عربی، اردو، فاری کے چونعتیہ ذخائر ہیں وہ بھی میں نے دیکھے ہیں۔ میں اگر میہ کہوں کہ میسلام اردو زبان کا قصیرہ بردہ ہے تواس میں کوئی مبالغہ ہیں پوری اردو زبان کی نعتیہ شاعری ایک طرف اور اردو زبان

الم م احمد رضا رمت الشعلي ١٠٥٠ ١٥٠

کی تمام شاعری فن کے اعتبار سے ایک طرف اور بیسلام ایک طرف اور پھر جو قافیہ جوعلم، جو زبان، جوسوز وگدازاس سلام کے اندر ہیں آج تک کسی زبان کی شاعری ہیں موجود نہیں، ایک ایک شعری اگر شرح لکھی جائے تو کتابوں کی ایک بڑی تعداد تیار ہوجائے جھے افسوس ہے کہ اہلِ قلم نے اس جانب توجہ نہیں دی وزنہ تنہا ایک ایک شعر پر کتابیں تکھیں جاسکتی ہیں۔ اس کی تشریح ہیں آب نے اس جانب توجہ نہیں دی وزنہ تنہا ایک ایک شعر پر کتابیں تکھیں جاسکتی ہیں۔ اس کی تشریح ہیں آب کے اور سیرت کے ایسے اسرار ایسے معارف اور ایسے حقائتی بیان کے آب کہ جن کی شرح میں تو دفتر سے دفتر قائم ہوجا کیں۔

ایک شعر پڑھتا ہوں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ نے کسی زبان کی شاعری میں سرکار کے دیشے سے کہتا ہوں کہ آپ نے کسی زبان کی شاعری میں سرکار کے دیش مبارک کی تعریف نہتی ہوگی اور سنی ہوگی تو یوں نہنی ہوگی۔ جیسے مولا نااحمد رضا خان نے کی ہے۔
گی ہے۔

تصور کیجیے ایک نہر ہے اس کے اردگر دسنرہ اگا ہوا ہے اس سنرے کی وجہ سے نہرکا حسن ہڑھ گئیا۔
ہے اب نہر کس کو کہنا ، سرکار کے دہمن ہجارک کو نہر عربی زبان میں دریا کو کہتے ہیں اور آپ کے دہمن مبارک کو نہر رحمت قرار دیا جورحت کا دریا ہے اور جواس دہمن اقدس سے دعا کمیں نگلتی ہیں۔ بید ہمن اقدس ایک ایک نہر رحمت ہے کہ جس نے سفر طاکف میں پھر کھائے سرے خون بہا اور پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیے کہ 'اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ جھے جانے نہیں کہ میں کون ہوں اور یہ کہ میں کہا ہوں ہوں اور یہ کہ میں کہا ہوں'۔

اب آپشعرسیں ،فر مایا۔

خط کی گرد دین وہ دل آرا کھین سلام سیزد نیم رحمت سے لاکھوں سلام

ایک ایک شعرابیا ہے کہ بلحاظ فن کے بلحاظ شعرو بخن کے لئے، بالحاظ ومعارف وسیرت کے منفر دمقام رکھتا ہے اور دوسر نعتیہ شاعری اور قصائد سے ایک امتیازی مقام یہ بھی حاصل ہے کہ اعلیٰ حضرت اس سلام میں بھی نبی کریم اللیہ کے مدح سرائی کرنے کے ساتھ آپ کے اہلِ بیت کا محرت اس سلام میں بھی نبی کریم اللیہ کے مدح سرائی کرنے کے ساتھ آپ کے اہلِ بیت کا

آپ کی از دائی مطہرات کی آپ کے صحابہ کرام کی ، آپ کے اولیاء کرام کی اور خصوصاً حضرت غوث الاعظم کی جو کہ امام اولیاء ہیں ، کی بھی مدح سرائی فرمائی ۔ پھر جو حرف مطلب زبان سے کہا ہے اپنی ذات کے لئے ہیں وہ پوری المت کے لئے ہوری المت کے لئے ہو درنہ جس شاعر نے نعت کہی ہے بعد میں اس نے حرف مطلب صرف اپنی ذات کے لئے کہا ہے گریدان کا خاص وصف ہے۔ کہتے ہیں کہ ہے

ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امنت پہ لاکھوں سلام شاہ کی ساری امنت پہ لاکھوں سلام

آخریم مقطع قابلِ توج ہے کہ اس سلام کی غرض وغائیت کیا ہے فرماتے ہیں۔ میں کیا چاہتا ہوں ادر اس نعت اور سلام لکھنے سے میری کیا غرض ہے۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب سب آپ تابیقہ پر سلام بھیج رہے ہوں گے اور قدی ملائکہ جو آپ تابیقہ کی خدمت پر معمور ہوں گے اور قدی ملائکہ جو آپ تابیقہ کی خدمت پر معمور ہوں گے وہ مجھے آواز دے کر کہیں کہ اے احمدِ رضاوہ سلام سناوہ۔ "مصطفے جانِ رحمت پہلا کھوں سلام' تو میری مزددری وصول ہو جائے گی۔

مجھ سے خدمت کے قدی کہیں ہاں رضا <sub>،</sub> مصطفے جان رحمت یہ لاکھوں سلام

اگرامام احمدرضاً کوصرف بحیثیت نعت گوشاعرد یکھا جانے تو انکی تنہااس اعتبار ہے بھی منظمت اتنی باند ہے کہ کوئی اردوزبان کا شاعران کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔اورا گرفن کے لحاظ سے شکر سیس تا بات ہے کہ میرانیس کوایک فرقے نے شکر سیس تو اردو شاعری میں ان کا جواب نہیں عجیب بات ہے کہ میرانیس کوایک فرقے نے معدود کر لیا ور نداردوزبان کے جیسے وہ شاعر ہیں ویسے شاعر آپ کو نہ ملیں گے۔امام احمدرضا کو بھی ایک فرقہ ہے اور نہ کوئی گروہ ہے وہ تو ایک مسلک ہے اور نہ کوئی گروہ ہے وہ تو ایک مسلک ہے اور مسلک عشق رسول تھا تھے کا مسلک ہے اور اگر صرف فن کے لحاظ بی سے لیا جائے تو مسلک ہے اور مسلک عشق رسول تھا تھے کا مسلک ہے اور اگر صرف فن کے لحاظ بی سے لیا جائے تو وہ کون سا شاعری کا مشکل سے مشکل فن ہے جن پران کوعور نہ ہو۔شاعری میں ایک فن ہے جس

میں ایسے الفاظ استعال کئے جاتے ہیں کہ جنہیں ادا کرتے وفت ہونٹ ملنے نہ یا کیں اور اعلیٰ مصرت نے استعال کئے جاتے ہیں کہ جنہیں ادا کرتے وفت ہونٹ ملنے نہ یا کیں اور اعلیٰ مصرت نے اس فن میں بھی شاعری فر مائی وہ لکھتے ہیں ۔

سيّد كونين سلطان جهال ظلّت يزوال شاهِ دين عرش آستال

پوری نعت پڑھ جائے لیکن آپ کے ہونٹ ملنے نہ پائیں مے لیکن کہیں تھتے نہیں کہیں ہوں کے الکن کہیں تھتے نہیں کہیں بناوٹ بند یا میں ہے لوہ وانعت کوئی ہے اس لئے کہ بناوٹ بندی وہی سادگی ہے۔ سب سے مشکل فن اگر شاعری میں ہے تو وہ نعت کوئی ہے اس لئے کہ اس ایک طرف تو محبت دامن میر ہوتی ہے اور دوسری طرف شریعت مصطفے ہوتی ہے۔

نعت کوئی کے ہر شعر میں بیمسکلہ ور پیش ہے کہ ایک طرف محبت ہے اور ایک طرف شریعت ہے اور ایک طرف شریعت ہے اور ان دونوں کو باہم دیگر اس طرح آمیزش کرنا کہ محبت بھی رہے اور تقریعت کے تقاضے بھی پورے ہوں او شاعری ندرہے بلکہ وہ تقریر بن جائے اور اگر صرف محبت کے تقاضے پورے ہوں تو شاعری ندرہے بلکہ وہ تقریر بن جائے اور اگر صرف محبت کے تقاضے پورے ہوں تو بھر شریعت مجروع ہوجائے ال دونوں کو باہم دیگر ایک آمیز بنا کے شاعری میں چیش کرنا ہے اعلی حضرت کا کمال تھا۔

اعلی حضرت کی نعتیہ شاعری حقیقت رہے کہ ساری اردوزبان کے ماشطے کا جھوم ہے۔آپ کو زندہ رکھنے کے لئے فقط یہ ہی نعتیہ شاعری کا فی ہے اورا گرآپ نے یہ کہا تو غلط نیس کہا کہ ۔ ملک بخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک بخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکتے بڑھا دیے ہیں جس سمت آگئے ہو سکتے بڑھا دیے ہیں

**ተተተ** 

المام احمدرضا رصالتناي ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

# فاصل بربلوی اور اردوادب میں فروغ نعت

## صاحبزاده سيدوجا بهت رسول قادري

رضا بریلوی نے اردواوب میں صنف نعت کوایک ئی جلا بخشی اور عشق رسول بھا ہے کور میں دھلے ہوئے جذبات واحساسات سے اردو کی نعتیہ شاعری میں چار چاندلگادیے۔ ان کے عہدتک اردوشاعری عاشقان مجازی کی زلفوں کے بیچ وخم میں البھی رہی، اور محر مات شرعیہ کی ترغیب و تحر بی انتہائے منزل تھی، امام احمد رضا کا احساس سے کہ بقول پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود تحر بیت اس کی انتہائے منزل تھی، امام احمد رضا کا احساس سے بھروشاعری کی اس مکدر نضا کو خواجہ میر احمد مسابق پر بہل گور نمنٹ کا اب محمد سندھ (پاکستان) ''شعروشاعری کی اس مکدر نضا کو خواجہ میر دردعلیہ الرحمۃ نے مصفی ومزکی کیا اور عشق ومجہت کے سنچ جذبات سے اردوشاعری کوروشناس کیا اور میں بھی کوئی فرمائی ۔

پھولے گا اس زباں میں گلزار معرفت یاں میں زمین شعر میں ریاختم ہو گیا

مولا نااحمد رضا خال اس'' گلزار معرفت' کے لئے تیم سحری بن کے آئے اگروہ نہ آتے تو اس مکلٹن پریہ بہار نہ آتی ۔

امام احمد رضا کی تبحر علمی ،اور وسعت فکری کے سامنے شعر کوئی کوئی حیثیت نبیس رکھتی ،لیکن آپ نے شاعری کو برائے شاعری نبیس اپنایا بلکہ اپنے اظہار مسلک کا ذریعہ بنایا اور اپنے کلام بلاغت نظام سے اردوشاعری کے دامن میں شعروا دب کے وہ موتی بھیرے جس کا جواب پوری دنیائے شاعری میں بہت مشکل سے ملے گا،خود فرماتے ہیں ۔

المام احمدرضا رمتاشيك ١٠٥٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

یمی کہتی ہے بلبل باغ جنال کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیال نہیں ہند میں واصف شاہ ہدی مجھے شوخی طبع رضا کی قتم امام موصوف کوحضورا کرم آلیا ہے کی ذات مبار کہ ہے عشق صادق تھا،انہوں نے اپناسب کچھ کھو کر بھی عشق کی آبروکوسلام ت رکھا اور عالم کیف ومستی میں جھوم جھوم کریہ نعرہ مستانہ بلند کرتے رہے۔

> اے عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سستے ، جو آگ بھا دے می وہ آگ لگائی ہے

آب کے اردو و فاری کلام کا مجموعہ دیوان' صدائق بخشن' کے نام سے موسوم ہے، واقعی اس میں بخشن کے ایسے باغات ہیں جس کے پھولوں سے علم وادب، حقیقت ومعرفرت اور عشق ومحبت کی جاں فزا مہک ہمارے ایمان وقیدہ کو معطر کرتی ہے، حدائق بخشش کا ایک ایک شعر پڑھتے جائے لفظ لفظ سے عشق ومحبت کا بھوٹنا ہواایک آبشارنظر آئے گا۔
جائے لفظ لفظ سے عشق ومحبت کا بھوٹنا ہواایک آبشارنظر آئے گا۔

کروں تیر نے نام پہ جاں فدانہ بس ایک جاں دو جہاں فدا

کروں تیرے نام پیجاں فدانہ بس ایک جاں دوجہاں فدا دوجہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں

'الروح فداک فزد حرقا' کیک شعلہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب چونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا کچ تو یہ ہے کہ امام احمد رضا بر بلوی ایک سنچے عاشق رسول اللہ تقے اور اپنے زمانے کے بہترین نعت کوشاعر ، ایک ایسے عاشق نعت کوشاعر جن کی نعت کوئی اور ذات رسالت مآب صلی اللّه علیہ وسلم سے عشق کا چرچا عرب وجم وحرم ہر جگہ کھیل چکا ہے۔ مونج کوئے گوئے اسھے ہیں نغمات رضا سے بوستان کیوں نہ ہوکس چھول کی مدحت میں وامنقار ہے

الم م احدرضا درزاشعلي ١٠٥٠ ١٥٠ ١٥٠٠

امام صاحب کے اس شعر کا لطف و کیف مجھو ہی لوگ جانتے ہیں جو جج کی سعادت کے

حصول کے بعد پہلی بارزیارت روضۂ رسول میلینے کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔ حاجیو! آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ بچکے کعبے کا کعبہ دیکھو

زائرین مدینه کے لیوں پر بیشعران کے دل کی دھڑکن بن کرا بھرتا ہے، غرض بیر کہ آپ کا نعتیه کلام، غزل، قصیدہ ، مثنوی ، متزاد ، قطعات ، رباعیات ، تشبیهات ، استعارات ، اقتباسات ، فصاحت و بلاغت ، حسن تعلیل وحسن تشبیب ، حسن طلب وحسن تضاد ، مراعات النظیر وغیرہ تمام اصناف یخن کا سدا بہار چمن نظر آتا ہے جس کی اس دور کے اردوادب میں مثال نہیں ملتی ۔ ان کا مشہورز مانہ سلام ۔

مصطفے جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام محمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام

آئی عالم اسلام کے ہر گوشہ میں بچہ بچہ کی زبان پر جاری ہے لیکن افسوس کہ ایس ذات جس نے اردو اوب میں ایک عظیم سرمایہ کے اردو اوب میں ایک عظیم سرمایہ کے اصافہ کا باعث بنااس کا تذکرہ اردو اوب کی تاریخ میں جماعتی عصبیت اور گروہی تعصب کی بھینٹ چڑھ گیا۔ نصف صدی تک یہ کوشش کی جاتی رہی کہ امام احمد رضا بر بلوی کا تذکرہ اردو اوب میں نہ آئے گر'' مشک آنست کہ خود بوید نہ کہ عطار بگویڈ' کے مصدات امام احمد رضا کا ذوق عشق اور شوق مدت سرائی خواجہ بطی جسے لوگوں تک پھیلٹا گیا بحثیت شاعر (دربار رسالت) اردو ادب میں بلندے بلندتر مقام پرفائز ہوتا گیا۔

 $^{\circ}$ 

# بلنديابي فقهيه اورعظيم المرتبت عالم

شهيد ڪيم محرسعيد

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال محدث بربلوی رحمته الله علیه کی ذات گرامی کسی تعارف کی مختاج نبیس ۔ انہوں نے علم ونن کے تمام میدان سر کئے تھے۔

و هلم ككو وكراه تقطيه

ان کے افکار میں رفعت تھی ،عقا کد کی صحت پر کامل اور غیر متزلزل ایمان وابقان ان کاو ہ ممتاز وصف تھا ، جوان کی دعوت و تبلیغ کے ہر گوشے خاص کر تبلیغی مساعی میں نمایاں اور روشن ہوتا تھا ، ہمارے نز دیک ان کا شار معقول ومنقول کے مارینا زعلما میں ہوتا ہے۔

\*\*\*

المام احدرضا رمتاشيل ١٠٥٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠

### مولانا احمد رضاخان بربلوی بحثیث عظیم صلح ومحدث بحبیب عظیم مسلح ومحدث

## ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضاصد کقی

حفرت امام احمد رضاخان محدث بریلوی نه صرف برصغیر پاک و مهند بلکه عالم اسلام کی عظیم و جامع الصفات شخصیت تصے آپ بیک وقت عظیم مصلح مفسر ،محدث مفتی اور نعت گو شاعر و آدیب بھی تھے۔

امام موصوف کے تبحرعلمی اور وسعت فکری کے سامنے شعر گوئی کوئی حیثیت نہیں رکھتی لیکن آپ نے شاعری کو برائے شاعری نہیں اپنایا۔ بلکہ مسلک حقنہ اور اپنے عشقِ رسول کے اظہار کا فرایعہ بنایا۔ آپ نے شاعری کو برائے کلام میں شعر و ادب کے وہ موتی بھیرے ہیں جس کا جواب شاید و نیائے شاعری میں خال خال ہے۔

ا مام صاحب کی نعتیں عشقِ رسول آلی ہے مرقع اور قرآن وحدیث کے مضامین کی تفسیر ہوتی تنہیں۔ آج جامع کرا جی سمیت کئ ملکی و بیرونی جامعات میں امام موصوف کی نعتیہ شاعری اور دیگر فنون ہے متعلق تحقیقی مقالات لکھے جارہے ہیں اور جامع کرا چی شعبہ اسلامیہ ہی ہے ان کی علمی ، فنون ہے متعلق تحقیقی مقالات لکھے جارہے ہیں اور جامع کرا چی شعبہ اسلامیہ ہی ہے ان کی علمی ، فنون ہے متعلق خد مات پر پی ایج ڈی کی اسناودی جاچی ہیں اور کئی مقالے زیرِ ترتیب ہیں۔

#### **☆☆☆☆**

المام احمدرضا رمة الشعلي ١١٥٠ ١٥٠ ١١٥٠ ١٥٠

# مولانااحمد رضاخان بریلوی ایک عظیم محدّث فقیه اور مفکر

## ڈ اکٹر منظورالدین احمہ

اعلی حفرت مواا نااحمد رضا خال بریلوی کی شخصیت بهت جامع اوران کی علمی خدمات کادائر ه و سخ ہے۔ علوم وفنون کے بہت کم شعبے ایسے ہول گے جس پر آپ نے تشقی کام نہ کیا ہو۔ ۵۵ علوم فنون پر کامل دسترس رکھنا ایک مجد دہی کا کارنامہ ہوسکتا ہے۔ آپ نے علم آفسیر ہلم حدیث ، علم فقہ ملم ااا فلاک والمنطق کی علوم میں کتا ہیں لکھیں ، آپ تا بنده افق کے ایک روش آفاب سے ۔ آپ فوری زندگی درس و تدرلین ، تصنیف و تالیف کے ذرایع اشاعت اسلام کے لئے وقف کے بوری زندگی درس و تدرلین ، تصنیف و تالیف کے ذرایع اشاعت اسلام کے لئے وقف کے باک ایک بزار ہے زائد تصانیف اور لا تھوں مسائل ہے مل پر مشتمل فاوی رضویہ دیکھر کے ملمان بوتا ہے کہ آپ کی ایک بزار ہے زائد تھا نیف اور لا تھوں مسائل ہے مل پر مشتمل فاوی رضویہ دیکھر کے ملمان بوتا ہے کہ آپ کی تعلیم کی مسائل ہے میں برانجام دے دیا ؟ آپ ایک عظیم کند شوعیہ کے در لیع برصغیر کے مسلمانوں کی علمی وفکری رہنمائی کی آپ کی خصوصیات علم میں بید بات شامل تھی کہ کہ سائل جس زبان میں نثر أو نظم اسفتا ہم جواب دیا کر تے تھے۔ آپ کی بھی انام احمد منائل و مصاحب بر بہت بھی انام احمد منائل و مصاحب میں بھی انام احمد منائل و مصاحب میں انفران ورباد کی جو تو تین انفران میں انفران میں تا کہ مسائل و مصاحب میں انفران میں تا کہ مسائل و مصاحب میں انفران میں مقتم بات ہے بالاتر انظم میں میں انفران کی واجتما می طور پر اپنی علمی روحانی ورقوی میات کی تھیر کر اس عظیم اسلامی مفکر کے افکار ونظریات کی روشی میں انفران کی واجتما می طور پر اپنی علمی روحانی اور تو می دمات کی تھیر کر س

公公公公公

امام احمدرضا رمة الشعلي ١٠٥٠ ١٠٥ ١٠٥ ١٥٥ ١٥٥

## مسلمانان ہندکا ایک عظیم فقیہ ومحدث اور نجات دہندہ

### محمود ہارون سابق گورنرسندھ

۱۹۷۰ یا صدی ججری میں برصغیر پاک و ہند میں حضرت امام احمد رضا کی صورت میں ایک ایک شخصیت نے جنم لیا جس نے نہ صرف فقہ اسلامی کی خدمت کے ذریعے مسلمانوں کے دین شعور کو پختہ کیا بلکہ اپنی تحریروں کے ذریعے مسلمانانِ ہند کے سینوں میں عشقِ رسول آلیا ہے گا ایس ترجی بیدا کی جوملت کے شخص کے تحفظ میں کام آئی۔

آپاپے دور کا یک عظیم صلح ہمحدث مفسر ،مترجم ،فقیہ،شاعر ،عالم حق گواور عارف باللہ سے اس لیے زبان وقلم سے حق واضح اور آشکار فرماتے رہے۔ عربی ،فاری اور دیگر زبانوں پر ملوم پر آپ کوقد رہ حاصل تھی۔ آپ کی عظیم شخصیت روشنی کا ایسا مینار ہے جس نے اتھاہ تاریکی اور انتہائی مایوی کے دور میں مسلمانِ ہندگی رہنمائی این علم وعمل کے ذریعے فرمائی۔

حضرت امام رضانہ صرف برصغیر بلکہ عالم اسلام کی عظیم و جامع صفات شخصیت ہے جن کا نام علم و مثل کے والے سے عالمی اسلامی تاریخ کا ایک ورخشاں باب ہے، آپ کے افکار نہ سرف مسلمانوں کے لئے بلکہ یوری انسانیت کے لئے و نیاوی اوراخروی نجات کا باعث ہیں۔

MARINA MARINA

المام احمدرضا رمتالله المديد ١٠٥٠ ١٠٥ ١٠٥

# امام احمد رضاا یک ہمہ جہت شخصیت

## جنزل معین الدین حیدر (ریٹائز ڈ) سابق گورنرسندھ

بلاشبهامام احمد رضاكي بهمه جهت شخصيت جوابيخ معاصرين مين نهايت قد آوراورممتاز نظر آتي ہے، کسی تعارف کی محتاج تہیں۔ ہم جب ایک طالب علم کی حیثیت ہے ان کی حیات اور کارنا موں کا جائز ہ لیتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کون ساعلم تھا؟ جس میں ان کو دسترس حاسل نہ تھی۔ملوم ا سلامیه کے ملاوہ اینے دور کے تمام علوم جدیدہ اور قدیمه بشمول سائنس، فلسفہ ومنطق بران کے عبور نے آئے بھی علماء،سائمنیدانوں ،ریاضی دانوں اور ہیئت دانوں کوجیرت واستعجاب میں مبتلا وکررکھا ہے۔ کتاب الہی اور عشقِ رسول الیسے ان کی زندگی کام رکوز ومحور ہے اور انہوں نے ساری زندگی اس سرچشمہ خیر کے فیضان کو ہر سطح تک پہنچانے میں بسر کی اور علامہ اقبال نے بھی ان کی راسخ اعلمی اورنقهی بسیرت کوخران مقیدت پیش کیا ہے اور بر ملااعتر اف کیا ہے کہ آپ اینے دور کے امام ابو حنیفہ نتے۔ برعنیر میں جدا گانہ سلم شنا خت کے سلسلے میں جس سطح کا کام انہوں نے انجام دیا ہے اس دور کے ملمی اور دینی حلقوں کے بہت کم لوگوں کے حصہ میں آیا۔وہ پر کھنےوالی آئکھیں رکھتے يتهجاورسا بابسيرت مديريتهجه وه سياست مين تشدداورتو ژبھوژ كے خلاف يتھے بلكه سنجيده دائر ه تفانون میں رہتے ہوئے تھر پور سیاس حدوجہد کے داعی تھی تح یک خلافت تجریک موالات، تشخر كيك أجرت أتحر كيك نتم نبوت بتحر كيك نظام مصطفي تتحر كيك انصار الاسلام وغير ه موصوف كي سياسي ا فیکار جھنے کے لیے کافی ہیں۔ان کی ذات مسلمانانِ برصغیر کی اجتماعیت کامر کرتھی۔انہوں نے تمام زندگی مسلمانوں کو مشق رسول اللیکی کیمرکزی نکته پر متحدومتفق ہوئے کا پیغام دیا۔ آج امت مسلمہ تعسوسا مملات ندادا یا استان جس نازک دوریت گذرر بی ب اس کی اصلاح کے لیے ان کا یمی عمل اور پیغام: مارے، کئے معمل راہ ہے۔

امام احمدرضا رمة الشعلي ١٠٥٠ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥

# اعلی حضرت رمته الله علی حضرت رمته الله علی حضرت رمته الله علی حضرت رمته الله علی الله علی می الله علی الله علی

مولاناتيم احمصديقي نوري

علم تاریخ نے اینے دامن میں اچھی اور بری ہردوصفت کی حامل شخصیات کوسمیٹ کر پناہ دی ہے اس طرح انبیں زمانے کی دست برداور شکتنگی سے محفوظ کردیا ہے تا کہ آئینہ تاریخ میں ماضی کے عکس وقتش کامشاہدہ حال واستقبال کو جانداراور شاندار بنانے میں معاون ہو لیکن بعض شخصیات کا پیکراحساس اتناجاندارشاندار ہوتا ہے کہ جنہیں تاریخ محفوظ رکھنے کا اہتمام کرے یا نہ کرے وہ شخصیات اپنی تاریخ آپ مرتب کرلیتی ہیں اس لئے کہ وہ عہد ساز اور تاریخ ساز ستیاں ہوتی ہیں میشخصیات اپنی پہیان کے لئے مورخ کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ ان نادر زمن ہستیوں کے خوبصورت تذکرے کو تاریخ اینے صفحات کی زینت بنانے کے کیے خودمختاج ہے۔مورخ ان کے تذکر کے لکھ کرخودکومتعارف کرانے کامختاج ہوتا ہے ایس بی عبد ساز بستیوں میں ایک مہر درخشان وہ بھی ہے جسے شرق تاغرب شیخ الاسلام واسلمین ، محدث عصر، فقیهه دېر،مجدد دین وملت، حامی ستت ، قامع بدعت، اعلیٰ حضرت وغیره هم القابات وخطابات ہے پہچانا جاتا ہےامام احمد رضا فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے اسم گرامی کے اعزاز واکرام کے بارے میں علامہ ہدایت اللہ بن محمود سندھی حنفی قادری مہاجر مدنی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں۔وہ (امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ )اس کے اہل ہیں کہ ان کے نام سے بل اور بعد میں کوئی بھی فضیلت کا خطاب لگایا جائے۔

معارف رضا ۱۹۸۲ء ص ۱۰۲

المام احمدرضا رمتالشعليه ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

مجددامام احمدرضا علیہ الرحمۃ علم وضل کا وہ خورشید ہیں کہ جس کی جلوہ گری انیسویں صدی عیسویں کے نصف آخر تا ہیسویں صدی عیسویں کے نصف آخر تا ہیسویں صدی عیسویں کے نصف آخر تا ہیسویں صدی عیسویں کی نصف آخر تا ہیسویں صدی ایسانہیں گذرا، فتنوں کی نیخ کنی اور فساوا مست کے قدر پر آشوب تھا بلا داسلامیہ میں کوئی دور بھی ایسانہیں گذرا، فتنوں بھیرت اور مد برانہ فراست کے فرمہ دار مفسدین کو بے نقاب کرنے کیلئے امام احمد رضانے فقہی بھیرت اور مد برانہ فراست کے فرم عشق فرر سے ملت کی را ہنمائی کا جوفر بھندا نجام دیا وہ صرف آپ ہی کا خاصہ تھا۔ ، آپ نے جوشع عشق رسالت فروزاں کی وہ آج بھی ملت کیلئے مینار ہو نور ہے۔ اور آئیندہ بھی اس کی چک دمک ماند مہیں پڑے گی۔ (انثاء اللہ جل مجد ہ والر سول علیہ الصلاۃ السلام)

امام احمد رضا کاسید علوم و معارف کاخزیند اور د ماغ فکر و شعور کا گنجینه تھا، اپنے بیگانے سب ہی معترف ہیں کشخصی جامعیت، اعلی اخلاق و کر دار ، قدیم و جدید علوم و فنون میں مہارت تصانیف کی کثرت ، فقہی بصیرت ، آحیاء سقت کی تڑب ، قوانین شریعت کی محافظت ، زہر وعبادت اور دوحانیت کے علاوہ سب سے بڑھ کرفیتی متاع وسر ماییشق ختمی مرتبت (علیہ الصلاق والتسلیم) میں اینکے معاصرین میں انکا کوئی ہم بلہ نہ تھا اور غالبانہیں ، بلکہ یقینا آج بھی سطور بالا صفات میں عالم اسلام میں امام احمد رضا کا ہمسر کوئی پیدائہیں ہوا۔ آپی این انفرادیت کے بارے میں سیدریاست علی قادری علیہ الرحمة کہتے ہیں سیدریاست علی قادری علیہ الرحمة کہتے ہیں

''امام احمد رضا کی شخصیت میں بیک وقت کی سائنس دال گم سے، ایک طرف ان میں ابن الہیشم جیسی فکری بصارت اور علمی روشی تھی تو دوسری طرف جابر بن حیان جیسی صلاحیت، الخوارزی اور یعقب کندی جیسی کہنم شقی تھی ، تو دوسری طرف الطبر ی ، رازی اور بوعلی سینا جیسی دوسری وانشمندی ، فارا بی ، البیرونی ، عمر بن خیام ، امام غزالی اور ابن رشد جیسی خداد ذبانت تھی دوسری طرف امام ابوحنیف علید الرحمة کے فیض سے فقیہانہ وسیع النظری اور غوث اللا اعظم شخ عبد القادر

الم م احمدرضا رمت الشعليه ١٠٥٠ ١٥٠٥ ١١٥٠ ١٠٥٥

جیلانی علیہ الرحمۃ سے روحانی وابنتگی اور لگاؤ کے تحت عالی ظرف امام احمد رضا کا ہر رخ ایک مستقل علم ون کامنبع تقاان کی ذات میں کتنے ہی علم وعالم مم شخط' (معارف رضا جلد ششم مسفحہ 124)

ستشي تقويم كى بيبوي صدى عيسوى اورقمرى تقويم كى چودهوي صدى ججرى ميں شان . تنجدٌ داور می مِلت ودین کی حامل ذات امام احمد رضا کے سواکسی اور کی قرار نبیس دی جاسکتی ،ادر اس صدی کو جیسے مجدّ دو صلح کی ضرورت تھی وہ تمام کمالات واوصاف بدرجہاتم اعلیٰ حضرت میں نظر آتے ہیں۔ دین اسلام کی اساسیات اور ایمان کی جملہ فروعات و بُونیَات پر بیک وقت مشرق و مغرب سے حملے ہور ہے تھے، ایسے موقع پر ضرورت تھی کہ شرق میں فتنه اُٹھانے والے مُنافَقین كامقابله عشق رسول عليضة كازوال جتهيار سي كياجائے اور مغرب كے ملحد سائنس دانوں ككائنات متعلق مراه كن نظريات كامقا بله كلام اللى كى شايان شان تفسير، 'لا تَبُدِيل لِكَلْمِاتِ اللهُ" كَابَديهيات ويقينيات كاجال مين كياجائ ووهوي صدى ججرى میں ملت اسلامید کی اصلاح کیلئے جن علمی گوشوں اور شعبہ ہائے حیات میں قولاً وعملاً کام کی ضرورت تقى وه تمام تقایضا ما حمد رضانے پورے کئے ایک ایک علم پرلکھا، اور ایک ایک فن پرنکھا اور لکھتے جلے گئے، مردہ علوم کو کئی صدیوں بعد زندہ کیا ، بعض علوم اپنی اختر اعات ہے خود ایجاد فرمائے۔امام کے اسلوب تحریر میں امام اعظم سے کیکر دیگر علماء و دانشور اور هیت دان کے کارناموں سے مزین دوسری صدی تاساتویں صدی ہجری کی تصویر نظر آنے لگی ،اسلامیان ہند بی نے جبیں با دعرب ومغرب اور افریقہ نے بھی اینے اسلاف کے ماضی کو جیتا جا گیا محسوں کیا ، تہذیب وتدن اسلامی کے تابناک دور کی روشنی احمد رضا کی تحریروں سے پھوٹتی محسوس ہوئی۔

ماہررضوبات، پروفیسرڈ اکٹرمحمستوداحمدمظہری مجدّ دی ایجاد واختر اع کے حوالے ہے۔ تجربر فرماتے ہیں،

"ایجادواخراع کادارومدارفکروخیال پرہے،خیال کواسای حیثیت حاصل ہے،قرآن کریم میں خیالوں کی ایک دنیا آباد ہے اورعالم بیہ ہے معبوریک نظر آ، مغتار صد نظر جا!

ہرخیال اپنے دامن میں صدیوں کے تجربات ومشاہدات سمیٹے ہوئے ہے،جس نے قرآن کی بات مانی اس نے مخضر زندگی میں صدیوں کی کمائی کمائی ۔ امام احد رضا انہیں سعاد تمندوں میں سے تھے جنہوں نے سب کچھ قرآن سے پایا، وہ قرآن کا زندہ مُعجز ہ تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لذنی اور فیض ساوی سے نوازاتھا"۔

(امام احمد رضاا ورعلوم جدیده وقدیم مطبوعه اداریه مسعودیه کراچی ص۸۰۷) زمانه طالب علمی میں ایک مرتبه مام احمد رضا کوریاضی اور جیومیٹری کی گھیاں سلجھاتے ہوئے دیکھ کر والدگرامی حضرت مولانانقی علی خان نے فرمایا، ' بیٹا بیتمام علوم تو ذیلی وخمنی ہیں تم

علوم دینیہ کی طرف متوجہ رہو، بارگاہ رسالت سے بیعلوم تہمیں خودعطا کردیے جائیں گے'۔ پھر وافعی دنیانے دیکھا کہ کی کالج و یو نیورٹی اور کسی سائنسی علوم میں ماہر کی شاگر دی کے بغیر تمام سائنسی علوم عقلیہ ونقلیہ حاصل ہوئے ،اورایسے مشاق ہوگئے کہ علیکڑ ھسلم یو نیورٹی کے وائس جائنسل علوم عقلیہ ونقلیہ حاصل ہوئے ،اورایسے مشاق ہوگئے کہ علیکڑ ھسلم یو نیورٹی کے وائس جائنسلرڈ اکٹر سرضیاءالدین کوریاضی کے ایک لانچل مسئلہ کے جواب کیلئے امام احمد رضا ہے رجوں کرنا پڑا اورا مام احمد رضا نے فی البدیہ ہواب کھے کردیا ، جبکہ ڈاکٹر سرضیاءالدین صاحب مسئلہ

کے حل کیلئے جرمنی جانا جاہتے تھے۔ بریلی کے بوریانشین کی جدیدعلوم وفنون براس مہارت کی ۔ سے مل کیلئے جرمنی جانا جا ہے تھے۔ بریلی کے بوریانشین کی جدیدعلوم وفنون براس مہارت کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڈاکٹرسرضیاءالدین ملاحظہ کر کے حیران وسششدرتو تھے ہی مزید حیرانگی اس وفت بڑھی جب ب

المام احدرضا رمترالله الم ١٠٥٠ ١٠٥٠ ١٠٥٠

علوم ہوا کہ اس مولوی صاحب نے کسی غیرملکی درسگاہ سے علوم جدیدہ کی تخصیل کیلئے بھی رجوع میں کیا بلکہ بیدذات خود ہی مرجع ہے۔خلائق میں سے کوئی دنیا کیلئے اور کوئی دین کیلئے کہیں جوع كرتا ہے۔ ڈاكٹر صاحب نے بيساختہ كہا كم لدنى كے بارے بيں صرف سنا ہى تھا آج المحول من و مکھ لیا۔اعلیٰ حضرت نے علوم سائنس میں اپنی خدا دا دمشاقی کی بنیا دیران علوم کی فند أورشخضيات بابائے طبعيات ڈيمو قريطس (٤٠٣ قبل مسيح) بطليموس (قبل مسيح)، ابن سينا (۱۹۸۰ء تا ۱۰۳۷ء ) نصیر الدین طوی (متوفی ۱۷۲۲ء)، کو برنیکس (۱۲۷۳ء تا ۱۹۵۱ء) کمپلر (۱۷۵۱ء تا ۱۹۳۰ء) ولیم ہرشل (سترھویں صدی عیسوی)، نیوٹن (متو فی ۱۷۲۷ء) ا جو نپوری (متوفی ۱۹۵۲ء) گلیلیو (۱۹۳۲ء) آئن اسٹائن (۱۸۷۹ء تا ۱۹۵۲ء) اور البرٹ یف پورٹا(واوائے) کے نظریا ت کا رد اور ان کا تعاقب کیا ہے، جبکہ ارشمیدی متوفی ۲۱۲ق\_م) کے نظریہ وزن ، مجم و کمیت ، محمد بن موی خوارزمی (۲۱۵ھ/۸۳۱ء) کی بهادات ِ الجبراءاوراشكال جيوميشرى، يعقوب الكندى (٢٣٥هه/٨٥٠)، امام غز الى (٣٥٠ه هة تا ا ۱۹۵۰ و ۱۱۲۰ و ۱۱۲۰ و ۱۱۲۰ و ۱۲۰ و ۱۲۰ و ۱۲۰ و ۱۲۱۰ و ۱۲۱ و ۱۲ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲ و ۱ وريحان البيروني ( سريمه ع تا ۱۸ ۱۰ ع ۱۳ سرية ۱۰ ۲۸ ه ۱۰ ابن الهيثم (۱۰۳۰ هـ/۱۰ ۱۰ )،عمر فیام (۱۵۵ه/۱۲۳۷ء) کے نظریات متبت وجغرافیہ، ڈیموقریطس کےنظریہا پٹم اور ہے ہے المس كے نظريات كى تائىد كى اور دلائل عقليہ سے پہلے آيات قرآني پيش كيں۔ امام احمد رضايريہ طا، بینوازش، بیکرم بیعنایت، بیالتفات، بیفیض سب سیحهمحض اس بنا پرتھا کہ اعلیٰ حضرت کو ملام كى عظيم انقلا في قوت جذبه عشق رسول عليلية حاصل تفااوراس والهانه عشق يد مسلمانون ادین ترقی ،سیاسی کامیابی علم کی ترویج ،معاشی وعمرانی استحکام اور ثقافتی وتدنی الغرض ہرسطح کی امیابیاں وکا مرانیاں وابستہ ہیں حقیقت ہے کہ جسے محبت رسول کا صادق جذبہ ہاتھ آگیا دین و

الم م احمد رضا رمت القالم الم المحدد في الم المحدد في الم المحدد في المحدد ف

دینا کی تمام دولت ای کے دامن میں آ کرسٹ جاتی ہیں امام احمد رضا کا بھی تجدیدی کارنامہ۔ جس کے سب ہی معترف ہیں۔

دنیا میں جہال کہیں بھی غلبہ دین اسلام مااحیاء اسلامی کی تحریکیں اٹھی ہیں وہ عشق رسوا علیہ الصلاٰ قا والسلام کی مرہون منت رہی ہیں انگستان کے ایک مشہور مستشرق پروفیسرا بھے۔ا۔ سب نے اپنی کتاب اسلامک کلچر میں لکھاہے،

''تاریخ اسلام میں بار ہا ایسے مواقع آئے ہیں کہ اسلام کے کلچرکا شدت سے مقابلہ کا اسلام کے کلچرکا شدت سے مقابلہ کا گیا ۔ کیا ۔ کیکن بایں ہمہومغلوب نہ ہوسکا اسکی بڑی وجہ یہ ہے صوفیا کا انداز فکر فور آاس کی مددکو آجا تھا اور اس کو اتن قوت و تو انائی بخش دیتا تھا کہ کوئی طاقت اسکا مقابلہ نہ کرسکتی تھی۔''

(اسلامک کلیرص۲۶۵،مطبوعه لندن۱۹۳۲ء)

صوفیا کا بہن بیغام' محبت رسول عیاہ "قا کہ جے اعلیٰ حضرت نے اپنی تمام ذیکہ اپنا کراپی تصنیفات و تالیفات کی روشنائی کے ذریعے ملت اسلامیہ کومنور کیا، آپومعلوم تھا کہ آ مسلمانوں کے دل عشق رسالت مآب ہے خالی ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی نہ تو انہیں ا محموئی عظمت واپس دلا سکتی ہے اور نہ اصلاح و تجدید کی ہزار وں تحریک انہیں اپنی منزل مراد تک پہنچا سکتی ہیں ۔ مغربی استعار کی ندموم سازش بہی تھی کہ مسلمانوں میں سے جذبہ عشق رسول کو نکا دیا جائے جسکی طرف شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے بھی یوں اشارہ کیا ہے،

ی یہ فسافتہ کسش جو میوت سے ڈرتیانہیں ذرا روح مسحمد ﷺ اس کیے بیدن سے نیکسال دو فیکسر عسرب کیو دیے کیے فیرنگی تخیّلات اسمبلام کیو حسجساز و ییمین سے نیکسال دو

امام احمدرضا رمتناشعليه ١٥٠٥ ١٥٠٥ ١٥٠٥

اعلیٰ حضرت کا پینجد بدی کارنامہ ہے کہ آپ نے نبی کریم علی کے بشری وانسانی مساف و کمالات کے ساتھ ساتھ معجزاتی ونورانی پہلوؤں کے بلند و بالا کمالات نبوت اور فضائل و اساف و کمالات کے ساتھ ساتھ معجزاتی و و وانی اقد ارکو تنزلی کا شکار ہونے سے بچالیا، آپ نے کا کا واور و حانی خانقاہ ہریلی سے اس پرفتن دور میں ملت اسلامیہ کے سفینے کو ساحل مراد پہنچانے کیا جو پچھ ضروری تھا وہ اقد امات کے۔ ہندوستان کے مشہور و ممتاز عالم وادیب بہنچانے کیا جو پچھ ضروری تھا وہ اقد امات کے۔ ہندوستان کے مشہور و ممتاز عالم وادیب دلانا عبالر بہراعظمی اپنے مقالہ میں نہایت جامعیت سے المحضر ت کا تذکرہ یوں فرماتے والانا عبالر بہراعظمی اپنے مقالہ میں نہایت جامعیت سے المحضر ت کا تذکرہ یوں فرماتے

"جب شاطران ندہب نے تر آن کے تراجم میں کتر بیونت کرکے اسلامیوں کے لإند پرحمله كرنا جا ہاتواس نے قوم كوقر آن عظيم كانتيج ترجمہ دیا ، جب فریب كاروں نے اسكی تغییر ا بن رائے شامل کر کے قوم کو گمراه کرنا جا ہاتو مسلمانوں کو ہوشیار رکھنے کیلئے تمہیدا بمان بایات رآن دیا، جب اہل صلالت نے ملت کوسنت کا نام کیکرا حادیث کے غلط معانی ومطالب بتانے وع کیے تو اس نے اہل ایمان کوسینکڑوں کتابیں دیں۔ جب اہل بدعت نے تقلید کے لباس اغیرمقلدیت اور فقه کے روپ میں حیلہ سازیوں اور گمراہیوں ہے مت کے اعتقادات و ل کوزخی کرنا جیا ہاتو اس نے قوم کووہ لاز وال فناوے دیے جواسینے دلائل و براہین سے ہمیشہ لمور ہیں گے۔ دشمنانِ اسلام نے جب اس ذات قدوس اور بے عیب خدا پر کذب کے معنی مت کرکے اسلامی عقیدہ تو حیر پرضرب لگانے کی کوشش کی تو اس کا قلم ان کیلئے شمشیر خار ئے بنا۔ جب شاتمان نبوت نے مسلمانوں کے عقائد نبوت کو مجروح کرنا جا ہاتو اسکاقلم ان پر نفقار حیدری بن کرٹو ٹا۔ جب دین و مذہب کے ڈاکوؤں نے مومنوں کے سینوں سے عظمت منی اللی کے کوچھین لینے کا خواب دیکھا تو ان کے خوابوں کے قلعے کوتعبیر سے پہلے اسکی زبان قلم

اور عمل نے سمار کر کے رکھ دیا جب مکاروں نے پیری اور شخی کے کے لباد ہے اوڑھ کرمات کو اور عمل کے فانوس میں بزرگان دین وعمائدین اسلام کی عقیدت کے جلتے چراغ کو بجھانے کیا گئیا کہ تمناؤں کے محلات تعمیر کئے تو اس نے سعی ہیم سے ان کوز مین بوس کر کے ہمس نہس کر دیا جب مولویت نما عیاروں نے آٹار اسلام اور مقامات مقدسہ کی عزمت وحرمت کو غلامان عملی ہے مولویت نما عیاروں نے آٹار اسلام اور مقامات مقدسہ کی عزمت وحرمت کو غلامان عملی کے دماغ سے نکال چینئے کی جرائت کی تو اس کی زبان پاک اور قلم بیباک نے ان کی مولوں کے پردوں کو چاک کیا سنئے کہ بیا گئی تاریخی حقیقت ہے ، مسیح مولود کے نام کا فقتہ ہم مہدی معہود کے نام کا مثانی نبوت کی تو بین کا ہویا فضائل رسالت کی تفقیص کا ، نیچریت کا ہویا دہیت کا ہویا دفضیت کا ، خار جمیت کا ہویا دوست کی تو اس کی مفاور جمیت کا ہویا دوست کی شمشیروسناں بن کرائز گیا اور اسکی زبان فائن تمام فتنوں کے سینوں میں اسکا قلم اسلام وسنیت کی شمشیروسناں بن کرائز گیا اور اسکی زبان فائن تا مائی میں کی کہ اسلام وسنیت کی شمشیروسناں بن کرائز گیا اور اسکی زبان فائن ترجمان اسلام یوں کیلئے سپر بن گئی۔

وہ رضا کیے نیزیے کی مار ھے که عدو کے سینے میں غار ھے کسے چارہ جوئی کاوار ھے کسے یہ وار، وار سے پار ھے کسے چارہ جوئی کاوار ھے اور سے پار ھے (باہنامہقاری ملی ایام احمرضاصفیہ ۲۷۰)

امام احدرضا کے تمام نجد انہ کالات جذبہ شتی رسول میں مضمریں۔
جسب عشمق سسکھسا تسا ھے آداب خود آگساھسی
کھستے ھیس غسلاموں پسر اسسرار شہنشساھسی
(اتبال)

المام احدرضا رمتالدند 会会会会会会会会会

امام احدرضا کے علم نے تمام شعبہ ہائے علوم کا اور آپی شخصیت نے بحثیت قائد و
راہنما تمام شعبہ ہائے حیات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ جناب سید محد جیلانی بن سیرمحامدا شرف ایڈیٹر
''المیز ان' بمبئی امام احمدرضا کے بحرعلمی کے متعلق یوں رقسطراز ہوتے ہیں،
''اگر ہم انکی علمی و تحقیقی خدمات کو انکی 66 سالہ زندگی کے حساب سے جوڑیں تو ہر
''اگر ہم انکی علمی و تحقیقی خدمات کو انکی 66 سالہ زندگی کے حساب سے جوڑیں تو ہر
و کھنٹے ہیں امام احمدرضا ایک کتاب ہمیں دیتے نظر آتے ہیں، ایک متحرک ریسر چ انسٹیٹیوٹ کا
جوکام تھا امام احمدرضا نے تن تنہا انجام دیکر اپنی جامع شخصیت کے زندہ نقوش چھوڑ ہے''
(المیز ن امام احمدرضا نہرمارچ لا ہے اور المیز ن امام احمدرضا نہرمارچ لا ہے اور المین نے معرف نے معرف المیار کی معرف نے معرف ن

معارف کا سمندر موجزن ھے جسکے سینے میں وہ مستبول درِ خیسرالبشسر احمد رضاتم ہو

وادی رضا کسی کسوہ هسمسالسه رضا کا هے جسس سسمت دیلکھئے وہ علاقته رضا کا هے اگلوں نیے بہت کچھ لکھا هے علم دین پر لیکن جو اس صدی میں هے تنها رضا کا هے

امام احمد رضاکی ایک ہزاد سے زائد تھنیفات (مطبوعہ وغیر مطبوعہ) کے جائزہ کے بعد محققین کی قطعی جدید تحقیق کے مطابق یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ ایک سوہیں (۱۲۰) قدیم وجدید، دینی ادبی اور سائنسی علوم پرامام احمد رضا خان علیہ الرحمة کو دسترس حاصل تھی ،

المام احمدرضا رمت الشعلي 会会会会会会会会

راقم نے زیرِنظر مضمون کے آخر میں (۱۲۰)علوم وفنون کا شاریاتی جدول دے دیا ہے تا کہ کوئی اس تعداد کومیالغہنہ سمجھے۔

120 علوم میں 40 میاسے زائد کا تعلق دین علوم کی اساس اور فروع ہے ہے جبکہ ادب سے متعلق 6 اور طب و ادب سے متعلق 6 اور طب و ادب سے متعلق 6 اور طب و ادب سے متعلق 2 ملاوہ بقایا 5 علوم کا تعلق علوم عقلیہ (سائنس) سے ہے۔ امام ادویات سے متعلق 2 علوم کے علاوہ بقایا 5 علوم کا تعلق علوم عقلیہ (سائنس) سے ہام احمد رضا محدث و فاضل بریلوی کی سائنسی علوم پر گتب ورسائل کی تعدا دا یک سو بچاس سے زائد احمد رضا محدث و فاضل بریلوی کی سائنسی علوم پر گتب ورسائل کی تعدا دا یک سو بچاس سے زائد ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب لکھتے ہیں،

''امام احمد رضانے بید سائل (جدیدعلوم وسائنس) اُردو، فاری ،اور عربی تینوں زبان میں تحریر فرمائے ہیں۔بعض رسائل و کتب کی ضخامت سوصفحات سے بھی زیادہ ہے'۔( دیباجہ آ حاشیہ جامع الافکار میں۔

اعلی حضرت کے علوم کی فہرست کے مطالعہ سے قبل قار کین کے علم میں یہ بات ضرور اونی چاہئے کہ فاضل ہر بلوی علیہ الرحمۃ نے حافظ کتب الحرم شخ اساعیل خلیل کی کو جوعر بی میں سند اجازت دی ہے اس میں 55 علوم وفنون کا ذکر فرمایا ہے ، محدث ہر بلوی کے اپنے قلم فیض رقم سند اجازت دی ہے اس میں 55 علوم وفنون کا فرکر فرمایا ہے ، محدث ہر بلوی کے اپنے قلم فیض رقم سے مندرجہ 55 علوم وفنون کی فہرست نہایت جامع ہے جس میں بعض علوم فی زمانہ متعدد شاخوں وشعبوں میں تقسیم ہوگئے ہیں۔ اور انکی شاخت کیلئے علیحدہ عنوانات ماہرین تعلیم مختص کر چکے ہیں۔ اور انکی شاخت کیلئے علیحدہ عنوانات ماہرین تعلیم مختص کر چکے ہیں۔ امام احمد رضا کی تصنیفات میں مرقوم مضامین ان علوم سے بھی بحث کرتے نظر آتے ہیں کہ جن کا تذکرہ امام احمد رضانے اپنے علوم کی فہرست میں نہیں کیا ہے۔ آپ کو ان پر دسترس حاصل محقی مثلاً ، معیشت اور اسکی خمنی علوم ، تجارت ، بینکاری ، اقتصاد یات اور مالیات کا اعلیٰ حضرت نے شار نہیں کیا لیکن اسلامیان ہندگی فلاح کیلئے تداہیر بیان کرتے ہوئے مجدد اعظم کی شار نہیں کیا لیکن اسلامیان ہندگی فلاح کیلئے تداہیر بیان کرتے ہوئے مجدد اعظم کی شار نہیں کیا لیکن اسلامیان ہندگی فلاح کیلئے تداہیر بیان کرتے ہوئے مجدد اعظم کی

امام احمدرضا رمتاشطيه ١٠٠٠ ١٥٠ ١٥٠

ذات میں ماہر بینکار، وزیرخزاندو مالیات اور معلم اقتصادیات کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ امام احمد رضاعلیہ الرحمة کی بیان کردہ علوم کی ترتیب یوں ہے۔

اعلم القرآن ۲- صدیث ۳- اصول حدیث ۳ فقد ختی ۵- کتب نقه جمله خدا بب ۲- اصول نقه که جمله خدا به ۲- اصول نقه که جبله خدا به ۲- اصول نقه که جبله خدا به ۲- معاتی ساله بیان ۱۳ برایج ۱۵ منطق ۱۲ مناظره که افغه ۱۸ تکمیر ۱۹ معاتی ساله ۱۲ بیان ۱۳ برایج ۱۵ منطق ۱۹ مناظره که افغه ۱۸ تکمیر ۱۹ معاتی ۲۰ ساله ۲۵ میل تو تو ۱۳ میل ۱۳ مناظره ۲۵ میل نون ۲۵ میل نون ۱۳ میل ۱۳ میل ۱۳ میل ۱۳ میل ۱۳ میل توقیت ۱۳ میل ۱۳ میل

(الاجازة الرضوبه)



الم م احمد رضا رمت الشعلي 会会会会会会会会会会

## اب آب ۱۲۰ علوم کی مفصل فہرست ملاحظہ فرمائیں تا ہم محققین اور علماء کرام ہے۔ ہوں کہ استدراک پرفقیر کی اصلاح بھی فرمائیں۔

#### امام احمد رصاء کی علمی و تحقیقی کمکشاں کے ۱۳۰ ستاروں کی مصر سب

| جدیدانگریزی نام                   | ر علوم کےاصل نام | تمبرشا     |
|-----------------------------------|------------------|------------|
| Recitation of the Holy Quran      | قرأت             | 1          |
| Phonography Spelling              | تبجويد           | <b>, r</b> |
| Explanation of Quran              | تفيير            | ۳          |
| Principal of Explanation          | اصول تفسير .     | ľ          |
| Writership In Deffrent Style of   | رسم الخط القرآن  | ۵          |
| Quranic Letters                   |                  |            |
| Tradition of the Holy Prophet     | علم حديث         | ۲          |
| Principal of GoD's Massenger's    | اصول حدیث        | _          |
| Tradition                         |                  |            |
| Documentry Proof of Traditions    | اسانيدحديث       | ٨          |
| Citation of Authorities           |                  |            |
| Cyclpedia of Narrator Tradition   | اساءالرجال       | 9          |
| Branch of knowledge Judging Merit | S                |            |

امام احدرضا رمت الشعلي ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥

|                                     | l. •• _       |           |
|-------------------------------------|---------------|-----------|
| Critical Examination                |               | 1•        |
| Talk & Put Referencess of the       | تخرتن احاديث  | <b>#1</b> |
| Traditions                          |               |           |
| Colloquial Language of Traditions.  | لغت مديث      | 11        |
| Islamic Law                         | فقه           | 11-       |
| Islamic Jurisprudence               | اصول فقه<br>ا |           |
| Legal Opinion Judicial Verdict      | رسم المفتى    |           |
| Law of Inheritance and Distribution | علم القرائض   |           |
| Scholastic Philosophy               | علم الكلام    |           |
| Article of Faith                    | علم العقا كد  |           |
| Metaphor                            | علم البيان    |           |
| Rhetoric                            | علمالمعانى    |           |
| Figure of Speach                    | علم البلاغت   |           |
| Dialectics                          | علمالمباحث    | 77        |
| Polemic                             | مناظره        | 22        |
| Etymology Morphology                | علم الصرف     | 11        |
| Syntax (Arabic Grammer)             | علم أنحو      | ra        |
| Literature                          | علم الأوب     |           |
| Science of Prosody                  | علم العروض    | 12        |
|                                     |               |           |

المام احدرضا رمت الشعلي 会会会会会会会会会

| ·                            |                    |     |
|------------------------------|--------------------|-----|
| (Ilm - ul- barr- wal- baher) | علم البرواكبحر     | ۲۸  |
| Arithmetic                   | علمالحساب          | 19  |
| Mathemetic                   | رياضي              | ۳.  |
| Astronomical Tables          | ز بیجات            | 1"1 |
| Fractional Numeral Maths     | بنكسير             | ٣٢  |
| Geometry                     | علمالهندسه         | ٣٣  |
| Algebra                      | جرومقابله (الجبرا) | ۲۳  |
| Trigonometry                 | مثلثات (مطح دکردی) | 20  |
| Greek Airthmetic             | ارثماطتي           | ٣٩  |
| Almanac                      | علم تقويم          | ٣2  |
| Logarethim                   | لوگار تقم          | ۳۸  |
| Numerology Cum Literology    | علم جفر            | ۲~9 |
| Geomancy                     | رمل                | 4^ا |
| Reckoning of Time            | توقيت              | ای  |
| ~~~~~~~                      | اوفاق(علم          | ۳۲  |
| -                            | الوفق)             |     |
| Astrology                    | نجوم               | ٣٣  |
| Study in Form of Heavens     | فلكيات             | ~~  |
| Geoglogy                     | ارضيات             | ۳۵  |
|                              |                    |     |

المام احدرضا رمت الشعلي 公公公公公公公公公公

| Geodesy Survey (Mensuration)  | علم مساحت الارض | ۲٦        |
|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Geography                     | جغرافيه         | <b>64</b> |
| Physics                       | طبيعات          | <b>M</b>  |
| Metaphysics                   | مابعدالطبيعات   | ۴۹        |
| Chemistry                     | كيميا           | ۵+        |
| Mineralogy                    | معدنیات         | ۵۱        |
| Indigenous System of Medicine | طب وحكمت        | ۵۲        |
| Pharmacology                  | ادويات          | ۵۳        |
| Botany (Phytonomy)            | نباتات          | ۵۴        |
| Statistics                    | شاريات          | ۵۵        |
| Political Economy             | اقتصاديات       | ۲۵        |
| Economics                     | معاشيات         | ۵۷        |
| Finances                      | ماليات          | ۵۸        |
| Trade (Commerce)              | تنجارت          | ۵۹        |
| Banking                       | بنكارى          | 4+        |
| Agricultural Study            | زداعت           | 41        |
| Phonetics (Phonology)         | صوتيات          | 44        |
| Ecology (Environment)         | ماحوليات        | 42        |
| Politics (Strategy)           | ساسات           | 417       |

امام احدرضا ر ناشعلی ۵۱۸ ۵۸۸ ۵۸۸ ۵۱۸

| Meteorology                | موسميات            |            |
|----------------------------|--------------------|------------|
| Weighing                   | علم الاوزان        |            |
| Civics                     | شهريات             | 44         |
| Practicalism               | عملیات             | ۸۲         |
| Bio Graphy of Holy Prophet | سيرت نگاري         | 49         |
| Citation                   | حاشيه نگاري        | 4          |
| Composition                | نثرنگاری           | <b>4</b> 1 |
| Scholia                    | تعليقات            | 4          |
| Detailed Comments          | تشريحات            | ۷٣         |
| Research Study             | تحقيقات            | ۷۴         |
| Critique Philosophy        | تنقيدات            | ۷۵         |
| Rejection                  | ردّات              | <b>4</b>   |
| Poetry                     | شاعری              | 44         |
| Hamd -wa Naat              | حمدونعت            | ۷۸         |
| Phylosophy                 | فلسفه (قديم وجديد) | 49         |
| Logic                      | منطق               | ۸٠         |
| Compose Achronogram        | تاریخ گوئی         | ٨١         |
|                            | علمالايام          | ۸۲         |
|                            | تعبيرالروياء       | ۸۳         |
|                            |                    |            |

الم م احمدرضا رمة الشعليه ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥

|                       | رسم الخط ننتيلق، ثكنته<br>منتعم<br>ومنتعم | ۸۳          |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Figuration            | استعارات                                  | ۸۵          |
| Oratory               | خطبات                                     | ۲۸          |
| Letters               | مكتوبات                                   | ٨٧          |
|                       | ملفوظات                                   | ۸۸          |
| Homily                | يندونصائح                                 | <b>19</b>   |
|                       | اذ كار (اورادووظائف)                      | 9+          |
| ~~~~~~                | نقوش و تعویزات و                          | 19          |
|                       | مربعات<br>عا                              |             |
| Comparative Religions | علمالاديان                                |             |
|                       | ردهموسيقي                                 | 91"         |
| Socialogy             | عمرانيات                                  | <b>9</b> 1~ |
| Biology               | حياتيات                                   | ۹۵          |
|                       | مناقب                                     | 44          |
|                       | علم الانساب                               | 9,4         |
| Preference Study      | فضائل                                     | 9.4         |
|                       | زائر چەدزائچە                             | 99          |
|                       | سلوك                                      |             |
| Mystagogy             | تضوف                                      | 1+1         |

| مكاشفات كاشفات                                         | 1+1         |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| علم الأخلاق. Ethics                                    | 1-1-        |
| تاریخویر History & Biography                           | 1+1~        |
| بJournalism                                            | 1+4         |
| حيوانيات                                               | <b>I+Y</b>  |
| فعلیات                                                 | 1+4         |
| علم خلیق کا تنات Cosmology                             | 1•٨         |
| نفیات . Psychology                                     | 1+9         |
| Science Dealing with Rhetorical (Divices) علم البدلع   | <b>11</b> • |
| لاانیات Linguistics (Languages,Philology)              | 111         |
| Arbic, Persion & Hindi . مربی و فاری و                 | 111         |
| Poetry/Camposition . ייעט                              |             |
| Arabic, Persion & Hindi Composition نثر کی وفاری وہندی | 111         |
| Old & Modern Astronomy کی Modern Astronomy             | 1117        |
| Geo-Physics ارضی طبیعات                                | 110         |
| علم خليات . • Cytology                                 | rii         |
| قانون .                                                | 114         |
| Take & Put Referencess of Ordinancess                  | IIΛ         |
| علم قیافہ                                              | 119         |
| سالماتی حیاتیات Molecular Biology                      | ۱۲۰         |
| <b>&gt;</b>                                            |             |
| الم م احمد رضا رمت الشعلي                              |             |

جناب رضوان صدیقی کے ایک طویل مضمون سے اقتباس پیش کررہے ہیں ممل مضمون 'ماہنامہ ارمغان حمر' میں جلد شائع کیا جائے گا۔ (ادارہ)

## تعليمات احمر مااورامت مسلمه كااتحاد

رضوان صد تقي

برصغیری ہزارسالہ اسلامی تاریخ کی ایک نابغہروز گارہستی عظیم دانشور۔ ۵۰ ہے زیادہ علوم پر۵۰۰ ہے زائدرسائل و کتب تخلیق کرنے والی شخصیت آج عاشق رسول میلینید نعت گوشاعر،مسلک بریلوی کے بانی اور' مصطفے جان رحمت بیدلاکھوں سلام' ' تخلیق کرنے والے ا کیک شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ان کے بیروکاروں میں کوئی الیی شخصیت نہیں جو بین الاقوا می سطح بران کے ملمی کارناموں کو بین الاقوا می سطح برنمایاں کرے ہاں ماضی میں ان کی دین خدمات کے فروغ میں۔شاہ عبدالعلیم صدیقی ،حضرت بیر کرم شاہ الاز ہری،علامہ سعیداحمہ کاظمی ، مولا نا نعیم الدین مراد آبادی بمولا نا ضیاءالقادری مدنی کے علاوہ کسی اور شخصیت نے ان کے علمی کام کی تشهیر داشاعت نہیں کی ۔ان کی علمی لیافت فہم دفراست اور کم دہیش • ےموضوعات پر • • ۵ ے زائدرسائل وکتب تخلیق کرنے والی ہستی کی علمی خدمات پراوران کی شخصیت پیپئکڑوں کتا ہیں ا لکھی گئیں لیکن علمی حلقوں میں ان کی گنتی پذیرائی ہوئی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی جنہوں نے • ۵ برس تک پاک وہند کےعلاوہ دنیا کےمختلف ممالک میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کوعام کرنے میں ء گرانفذر خد مات انجام دیں کیکن افسوس کوئی بروی کتاب تحریر نه کر سکے۔ان کی تقاریر ہوا **می**س گم ہوجا کیں گی۔اخبارات میں ان کی خبریں قصہ یارینہ بن جا کیں گی۔لیکن کتاب زند، رہتی ہے۔علامہ عبدالمصطفے الازہری تنے ۵۰ برس درس حدیث دیا۔ ہزاروں شاگر دمچھوڑے ، اینے ایمان افروز کردارے قرونِ اولی کے بررگوں کی یاد تازہ کی تمرکتا ہیں تحریر نہ کیں۔ ہاں مولا ناطا ہر القادری نے سنجیدگی سے کام کیالیکن وہ بھی سیاست کی نذرہو تھئے۔ اب ذراغورفر مایئے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں فاصل بریلوی کون تھے۔

المام احدرضا رمت الشعلي ١١٥٠ ١١٥٠ ١١٥٠

کسمقام اورم ہے کہ ایک عظیم ترین شخصیت کو فقط مولوی کہ کرنظر انداز کردیا جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جو

کیما المیہ ہے کہ ایک عظیم ترین شخصیت کو فقط مولوی کہ کرنظر انداز کردیا جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جو

یہ جانے ہیں کہ انہوں نے زمانۂ طالب علی میں مسلم الثبوت ، سیح بخاری کے نصف اوّل ، سیم

مسلم ، جامع تر ندی ، رسالہ قطبیہ پر حواثی تحریر کے تھے۔ انہیں علم قرآن علم حدیث ، اصول

حدیث ، نقد حنی ، کتب فقہ ، جملہ فدا ہب ، اصول فقہ ، جدل مہذب ، علم تغلیر ، علم القائد و الکلام ، علم

خو ، علم صرف ، علم معانی ، علم بیان ، علم بدیع ، علم منطق ، علم مناظرہ ، علم فلفہ علم تکسیر ، علم ہیں اقائد و الکلام ، علم

حساب اور علم ہند سہ پر عکمل دسترس تھی۔ یہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل پر بلوی کو علم

قر اُت ، علم تجوید ، علم تصوّف ، علم سلوک ، علم اخلاق ، علم اساء الرجال ، علم تاریخ ، علم لغت ، شاتعری اور

قر اُت ، علم تجوید ، علم تصوّف نے میام سلوک ، علم اخلاق ، علم اساء الرجال ، علم تاریخ ، علم لغت ، شاتعری اور

درکھتے تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ایے علوم پر بھی با قاعدہ کتا ہیں تحریر کی ہیں جن علوم ہے واقف میں ، ارتماء ہونا تو کیا ان علوم کے نام سے بھی برصغیر کے اکثر علاء کرام واقف تک نہیں ہیں بیں ان میں ، ارتماء ہونا تو کیا ان علوم کے نام سے بھی برصغیر کے اکثر علاء کرام واقف تک نہیں ہیں بیں ان میں ، ارتماء طبقی ، جبر ومقابلہ (الجبرا) ، حساب سینی ، لوغار ثماف ، علم التو بیت ،

علم الذكر، زيجات، مثلثات (مطح كردى) مثلث مطح، مربعات وغيره شامل ہيں۔ جبكه اعلى حضرت احمد رضا خان بريلوى علم مناظره و مرايا، بيبهاة جريده ، فارى شاعرى، عربی شاعرى، بندی شاعرى، خط نتے ۔ ذراغور فرمايئے كه شاعرى، خط نتے الله علی مناظره و عربی خوب قدرت رکھتے تھے۔ ذراغور فرمايئے كه ندكوره ۹ ۵ علوم و فنون ميں سے ۲۸ علوم كو اعلی جفرت نے تحض رب تعالی كے البها می فیض سے حاصل كيا ہے۔ پروفيد مرجيد الله قادرى نے تو اپنے ۱۹ کے مقالے "قرآن اور سائنس اور امام احمد رضا" ميں ثابت كيا ہے كہ اعلی حضرت تقريباً • كعلوم جانتے تھے۔ ان كے على كارناموں امام احمد رضا" ميں ثابت كيا ہے كہ اعلی حضرت تقريباً • كعلوم جانتے تھے۔ ان كے على كارناموں ميں كنز الا يمان ، فنا و كارضويہ ، صدائق بخش الي تصانيف ہيں كه آئيس تا قيا مت زنده ركھنے كے ميں كنز الا يمان ، فنا و كارضويہ ، صدائق بخشش الي تصانيف ہيں كه آئيس تا قيا مت زنده ركھنے كے بارے ميں بعض محققين تحقيق ميں مصروف ئيں ۔ پروفيسر ڈاكٹر مسعودا حمد نے اپنی تصنيف حیات مولا نا احمد رضا خاں بریلوی ميں ۱۸۸۴ كتابوں بيں ۔ پروفيسر ڈاكٹر مسعودا حمد نے اپنی تصنیف حیات مولا نا احمد رضا خاں بریلوی ميں ۱۸۸۴ كتابوں بيں ۔ پروفيسر ڈاكٹر مسعودا حمد نے اپنی تصنیف حیات مولا نا احمد رضا خاں بریلوی ميں ۱۸۸۴ كتابوں بيں ورائل اور حواثى كا تذكره كيا ہے۔

المام احدرضا رمتناشعلي 会会会会会会会会会

اعلی حضرت دوقوی نظریہ کے بانی ہیں محرنظریہ پاکستان اور ترکیک پاکستان کے بارے میں کسی گئی براروں کتابوں میں خال خال اس کا تذکرہ ملتا ہے بہت کم لوگ جانے ہیں کہ برصغیری مساجد میں نمازوں کی اوقات کا جوایک سال کا چارٹ آویزاں ہوتا ہے وہ اعلیٰ حضرت احمدرضا حضرت بردی کا تیاد کردہ ہے۔ سلم تاریخ میں ایسے کم لوگ طبے ہیں جنہوں نے علوم کے مختلف شعبوں ہے اس قدر گرانفذر ضدمات انجام دی ہوں۔ احمدرضا خان ہمہ جہت شخصیت کے مالک شعبوں ہے اس قدر گرانفذر ضدمات انجام دی ہوں۔ احمدرضا خان ہمہ جہت شخصیت کے مالک شعبوں ہے اس قدر گرانفذر ضدمات دانبام ہر جفر ، ماہر علم الاعداد ، ماہرلسانیات کے علادہ جغرافی ، شاعرمورخ ، عالم بے بدل ، حساب دال ، ماہر جفر ، ماہر علم الاعداد ، ماہرلسانیات کے علادہ جغرافی ، خبیعات ، کیمیا، اقتصادیات ، صوتیات ، محمد نیات ، سیاسیات ، ادویات اور اخلاقیات کے علوم پر کہری دسترس رکھتے تھے لیکن کی قدرافوں کی بات ہے کہ مسلم تاریخ کی ایک عظیم ترین شخصیت کے بارے میں فقط ان کے مسلک سے اختلاف کی بنیاد پر ان کی دینی ، علمی، ادبی خدمات کے حوالے سے محققین اور موزخیں نے قلم اٹھانے سے گریز کیا۔ پھر دومروں سے کیا شکوہ علاء حوالے سے محققین اور موزخیس نے قلم اٹھانے سے گریز کیا۔ پھر دومروں سے کیا شکوہ علاء مون نے بناہ کارناموں کے بارے میں بہت کم لکھا ہے۔ جلسوں میں ان کا شرب نہیں ہوتی۔

ان کیملی داد بی کارناموں سے نی نسل بے تعلق ہوتی جارہی ہے۔ یہ درست ہے کہ ادارہ تختین احمد رضااد ربعض اسے لرزاورا کابرین اعلیٰ حضرت کی تحریوں پر کام کررہے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علاء اہلِ سقت ،اکابرین ملت اور مسلم وغیر مسلم اسکالرزان کے کام کوجمع کریں اردو کے علاوہ دیگر زبانوں میں ان کی اہم کتابوں کے تراجم کریں اسکالرزان کے کام کوجمع کریں اردو کے علاوہ دیگر زبانوں میں ان کی اہم کتابوں کے تراجم کریں تھا ہے کہ کار سے مستفیض ہوں کیونکہ اسلام کی اساس تر کہ آن ہیں۔ اسلام کی ترقی اور متبولیت قرآن ہیں۔ اسلام کی ترقی اور متبولیت کی اساس مقام مصطفع کا تحفظ۔ جذبہ عشق مصطفع میں مضمر ہے اور ان مقاصد کے حصول کے لیے کی اساس مقام مصطفع کا تحفظ۔ جذبہ عشق مصطفع میں مضمر ہے اور ان مقاصد کے حصول کے لیے تعلیمات احمد رضا کی شہر و تبلیغ اہم ترین ذریعہ ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

الم م احدر ضا رمة الشعلي ١٥٠٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥

## اعلى حضرت فاضل بريلوى رمتدالله عليه

## ليافت على يراچه

طاہر سلطانی علامت ہے کام کرنے اور کرتے چلے جانے کی ...... دنیائے اوب میں جمد کے موضوع پر اولین ماہنامہ 'ارمغانِ جمد' اور کتا بی سلسلہ 'جہانِ جمد' با قاعد گی سے ان کی ادارت میں شائع ہور ہے ہیں۔ میں شائع ہور ہے ہیں۔ ''ارمغانِ جمر' کے ۲۰ اور 'جہانِ جمر' کے ۱۵ شارے شائع ہو چکے ہیں۔ برم جہانِ جمد یا کتان کے روح رواں اور بانی ہیں۔

برم جہان جمد کے تحت ماہانہ طرحی جمیعیہ مشاعر ہے شایدان کے بغیر ناممکن ہوں۔ طاہر سلطانی نعت گوشاعر ہونے کے ساتھ ساتھ خوش الحان نعت خوال بھی ہیں مجموعہ ہائے حمد ونعت میں، مذینے کی مہک، نعت میری زندگی ،، حمد میری بندگی ،، ہر سانس پکار ہے سال علی شائع ہو چکے ہیں ، نعتوں کی کیسٹ، بہار مدینہ ،، ۱۹۸۴ء میں کراچی سے دیلز ہوئی۔

پی ٹی وی ون ،الیس ٹی این ،جیوٹی وی ، کیوٹی وی اور ہم ٹی وی پر آپ کا حمد سیاور نعتیہ کلام نشر موج کا ہے۔

ان کی تصنیفات و تالیفات اردو حمد بیاوب کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں جن میں چند
کتابیں درج ذیل ہیں گلفن حمد کے نام سے غیر مسلم حمد گوشعراء کا تذکرہ پہلی ہارشائع کیا۔
''اذانِ دیر''غیر مسلم شعرا کا حمد بیانتخاب، صدائے اللہ اکبر کے نام سے ۹۹ حمد گوشاعرات کا
کلام یکجا کر کے شائع کیا ہے۔ بیکام بھی نقش اوّل ہے خزید نہ حمد کے نام سے ۲۰ میں شعرائے کرام کا

المام احدرضا رمتناشعليه 会会会会会会会会

حدیدکلام یکجا کرے شائع کیا۔

ارمغانِ جماور جہانِ جمد کے کی یادگار شارے شائع کر چکے ہیں۔ 'انتخاب مناجات' ۲۰۰۰ ہے زائد قد یم وجد پیشعراد شاعرات کے اثر انگیز مناجاتی کلام پر شمل ہے۔ اردو جمد کاارتفاءِ ۲۳۰ صفات پر ممبنی ہوئی۔ ان کی بہترین کاوش قرار دی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ نعت گواور جمد گو شعرائے کرام اور شاعرات کے کام اور نام کو بے غرضی سے اجاگر کرنے میں ہمہ وقت مصروف شعرائے کرام اور شاعرات کے کام اور نام کو بے غرضی سے اجاگر کرنے میں ہمہ وقت معروف رہتے ہیں۔ اب ادارہ بزم جہان حمد کے تحت عظیم عالم دین اور مجد دامام احمد رضا خان قادری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے'' عاشق رسول امام احمد رضا' کے نام سے ایک کتاب مرتبہ کر دیں ہور بی جوایک احسن اور بروقت اقد ام ہے۔

میں اسے حضرت کیے مجم موکی امر تسری بانی ''مرکزی مجلس رضا'' کے کام کا تسلس مجھتا ہوں ،
جنہوں نے مرکزی مجلس رضا کے تحت لا کھوں کتا ہیں انگاش ۔ اردوعر بی پشتو اور سندھی زبانوں میں
ام محمد رضا قادری کے حالات تعلیمات اور تجدیدی کارناموں پر شائع کر کے پوری دنیا میں مفت
تقسیم کی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں نو جوان نسل امام احمد رضا کی تعلیمات اور افکار اور تجدیدی
کارناموں سے واقف ہوئی اور باکتان اور غیر ملکی یو نیورسٹیوں میں تقریباً ۲۰ افراد نے امام احمد
رضا کی زندگی اور تعلیمات پرایم فل اور P.H.D کی ۔ امام احمد رضا کو ملت اسلامیہ نے وقت کا
امام اور مجدد تسلیم کیا۔

ان کے ہم عصر نہ صرف ہم وطن بلکہ عرب اور پوری ملّت اسلامیہ کے جیدعلماء کرام اور مشاکخ غطام امام احمد رضا ہے تعلق اور نسبت پرفخر کرتے اور آپ کا بے حداحتر ام کرتے تھے۔

میں ادارہ جہانِ حمد کے بانی طاہر سلطانی اور اس کتاب میں لکھنے والے قابل احترام قارکاروں کواس کتاب کی اشاعت پر دل کی گہرائی سے مبارک باد پیش کرتے کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللّٰہ کریم اسپنے صبیب کریم کے طفیل طاہر سلطانی اور ان حضرات کی اس محنت کو قبول فر مائے اور ان کو اجراء عظیم عطافر مائے ۔۔۔۔۔ تامین

میں اپنے تمام اسلامی بھائیوں سے درخواست گزار ہوں کہ بیہ کتاب ضرورخریدیں کہ مجت کا تقاضہ بھی بہی ہے۔۔۔۔۔۔۔ یہ بات ہراہلِ علم و دانش کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کسی کتاب کے ابتدائی مرطے سے آخری مرطلے تک کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔

اس کے علاوہ گاغذ کی گرانی کمپوزنگ و پروف ریڈنگ ، بائنڈنگ و ڈزائنگ کے مسئلے نیز پرننگ کے معاملات بھی شامل ہیں۔

ادب نواز اوب شناس بالخصوص امام المسنّت مجدد دین و ملّت شاہ احمد رضا خال قادری برکاتی کے عقیدت مندول سے اپیل کرتا ہوں کہ ہزار ، پانچ سو، سو، پچاس ، پخیس کا پیاں حب تو فیق ضرور حاصل کریں تا کہ بیسلسلہ مزید آ کے بڑھے۔ طاہر سلطانی محدود و سائل کے باوجودار دو حمد فعرت محمد اللّی کی نعت کے شعبہ میں جو کام کررہ ہیں اس میں ربّ المعرّت کا خاص کرم اور آنخضرت محمد اللّی کی نعت و گئن نظرِ خاص کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کی وعا کمیں اور ان کا جذبہ صادق اور ان کی محنت و گئن محمد منامل ہے۔ آ ہے ہم سب مل کر طاہر سلطانی کے ہاتھ مضبوط کریں اور اس نور انی و روحانی سلطے کومزید آ گے بڑھا کئیں

**ተ** 

تہماری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوائم ہو فشیم جام عرفال اے شہ احمد رضا تم ہو (شاہم جام عرفال اے شہ احمد رضا تم ہو (شاہ عبدالعلیم صدیق قادری)



مناقب امام احمد رضاخان قادری برکاتی رحمته الله علیه امام اجمد رضاخان قادری برکاتی امام ابلسنت مجد دوین وملت شاه احمد رضاخان قادری برکاتی کی خدمت مین منظوم خراج عقیدت

\*\*\*

فسيم جام عرفال اے شہ احمد رضائم ہو محب خاص منظور حبیب تربیا تم ہو جو محور ہے حقیقت کا وہ قطب اولیا تم ہو ے سینہ جمع البحرین ایے رہنما تم ہو جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نماتم ہو وه لعل پر ضیاتم ہو وہ دیے بہاتم ہو مجم کے واسطے لاریب وہ قبلہ نما تم ہو وہ قطب وقت اے سرخیل جمع اولیا تم ہو کہوں القی نہ کیونکر جبکہ خیرالاتقیا تم ہے عدو الله ير اك حربه نيخ خداتم مو یہ ورشہ بانے والے حضرت عثمان کا تم ہو عديم المثل مكتائے زمن اے باخداتم ہو امام اہلسنت نائب غوث الورئ تم ہو بھکاری کی مجرد جھولی گدا کا آسراتم ہو كرم فرمانے والے حال پر اس كے شہاتم ہو

تمہای شان میں جو کچھ کھوں اس سے سواتم ہو فريق بح الفت مست جام بإدؤ وحدت جومركز ہے شريعت كا مدار الل طريقت كا يهال آكر مليس نهرين شريعت اور طريقت كي حرم والول نے ماناتم کو اپنا قبلہ و کعبہ مزین جس سے ہاج فضیلت تاج والوں کی عرب میں جاکے ان اعمول نے دیکھاجسلی صورت کو بين سياره صفت كروش كنال الل طريقت يال عیاں ہے شان صدیقی تمہاری شان تقوی سے طاد و ہیتِ فاروق اعظم آپ سے ظاہر منہیں نے جع فرمائے نکات و رمز قرآنی خلوص مرتضی خلق حسن عزم حسینی میں . منہیں پھیلا رہے ہوعلم حق اکناف عالم میں بھکاری تیرے در کا بھیک کی جھولی ہے پھیلائے علیم خشہ اک ادنیٰ گدا ہے آستانہ کا

مولانا حاجي قاري شاه عبدالعليم صديقي قادري رضوي ميرهي

امام احمدرضا رمتالفعليه ١٠٥٠ ١٨٥ ١٥٠٨ ١٥١٨

امام احمد رضاعلم و سعادت کا سمندر ہیں امين دولت حق رمير راه سيمبر بي صنائع خانه عالم میں ہیں گل کاریاں ان سے ضاءِ خواجه عالم سے متاز و متور ہیں ان بی کے قیض ہے رختال ہیں راہیں دین و دالش کی ان ہی کافیض ہے اب تک کہ بیراہیں بھی متور ہیں وه اعلیٰ حضرت اعلیٰ مرتبت قهم و ذکا فطرت بیراہیں ان کی نسبت ہیں کہ وہ حق گوئی کے پیکر ہیں جمال حرف معنی ہیں گریز ''لن ترانی'' ہیں وقار خوش بیانی ہیں صفیروں میں مفخر ہیں ومار ول میں ان کے فیض سے ہر سُو اجالا ہے سكون قلب مضطر بين علاج ديرهُ تر بين سخن میں تازگی ان سے سخن میں ردشی ان سے سخن کو ہیں سخن دال ہیں سخن برور سخن ور ہیں امام عصر حاضر شان نعمان بن ثابت يراغ برم عرفال بين جمال حق كالمظهر بين کہاں اتنی مجال اسلم کہ میں حرف ثنا لکھوں امام احمد رضاعكم و سعادت كا سمندر بي واكثر محمد اسلم فرخي

الم احدرضا رمزالفالي ۵۲۹ ۵۲۹ ۵۲۹

رمنائے کمر ہاں احمد رضا خال قادری باغ دیں کے گلتال احمد رضا خال قادری محش جہت پر ہے عیاں احمہ رضا خاں قادری اور وہ تیرے مرح خوال احمد رضا خال قادری تیری عزت کا نشال احمد رضا خال قادری تھے یہ ہے جن مہربال احمد رضا خال قادری تيرا فوائے اذال احمد رضا جال قادري آب کے اک رتبہ دال احمد رضا خال قادری " کہتے تھے نوری میاں احمد رضا خال قادری تعے تمہارے مرح خوال احمد رضا خال قادری جانتے تھے تیری شال احمد رضا خال قادری عمر بحر کھولی زبال احمد رضا خال قادری اے امام مفتیال احمد رضا خال قاوری تیرے جلسوں کا سال احمد رضا خال قادری مدتهُ الحصم ميال احمد رضا خال قادري جن کے مرشد ہیں میاں احمد رضا خال قادری مولانا جميل قادري

آبروئے مومنال احمد رضا خال قادری علم کے بیں گلتاں احمہ رضا خال قادری تيراعكم وفضل شان و شوكت و جاه و حثم ہے عرب کے عالموں کا مدح فوال سارا جہال صدقهُ شاهِ عرب بوماً فيوماً ہو بلند فتح دی حق نے تھے اعدائے دیں یر دائما حن اسے کہتے ہیں دیکھو روانہ کوئی کر سکا تنفح وصى احمد محدث رحمته الله عليه خاندانِ یاک برکاشه کا چیم. و چراغ شاہ پیلی بھیت کے حضرت محمد شیر خال رامپوری صابری چشتی میاں ناصر ولی حاضر و غائب ترے حق میں دعاؤں کے لئے می سنت اور مجدد اس صدی کے آپ ہیں یاد رکھیں کے قیامت تک غلامان رسول اے مرے اچھے کے اچھے جھے کو بھی اچھا بنا وے میارک باد ان کو قادری رضوی جمیل

واقف أداب خسن بندگی احمد رضا عمر بحر کہتے رہے نعب نی ﷺ احمد رضا عاشق و شیدا نبی کے اور مجدد دین کے بیں امام اہلِ ستت سیدی احمد رضا دوست جو اغیارِ دیں کا اور آقا کا نہ ہو اس سے رکھتے تھے نہ قائم دوسی احمد رضا ہم سواد اعظم اہل وطن ہیں بے گمال ہیں کرم فرما جو ہم پر آ ج مجھی احمد رضا تیغ براں وشمنانِ مصطفیٰ کے واسطے اور مسلمال کو پیام آشتی احمد رضا آپ ہیں تلمیز رحمال اس میں شک ممکن نہیں نعت کی کرتے رہے ہیں شاعری احمد رضا جو محبت سے فقط اخلاص دل سے کھل اٹھے هشن طبیبہ کی ہیں الی کلی احمد رضا زندگی احمر رضا کی درد و عشق مصطفیٰ ﷺ درد و عشق مصطفیٰ شینے کے مدمی احمد رضا بیروی ان کے سوا محمود میں کس کی کروں راہبر کافی ہے مجھ کو ایک ہی احمد رضا راجارشيدتحمود (الهور)

المام احمدرضا رمتالة عليه 会会会会会会会会会

کلام عارفانہ ہے کلام احمد رضا خال کا ادب میں ہے بہت اونجا مقام احمد رضا خال کا فضا ہر روز بنگام سحر رہوار ہوتی ہے صیا کے کے جاتی ہے سلام احد رضا خال کا اكر يوج تھے كوئى كرتے تھے كيا وہ تو بتا دينا كه توصيف شهه والأنقا كام احمد رضا خال كا يرها جاتا ہے بہتی میں سلام اس جان رحمت پر سنا جاتا ہے ہر گھر میں سلام احمد رضا خال کا دل عشاق ہی لفظوں کی صورت میں چھلکا ہے عقيب سند سن بفراتها ول امام احمد رضا خال كا نی ایک کے عاشقوں کا ذکر جب ہوجائے محفل میں لبول برسب کے آجاتا ہے نام احمد رضا خال کا جہال سششدر ہے حتان عجم کی خوب گوئی پر كلام احمد رضا خال كاسلام احمد رضا خال كا ثناء خوال سرخرو ہیں مدھتِ محبوب داور سے ادب سے نام لے ہرخاص و عام احمد رضا خال کا وكى عالم جلالي

امام احدرضا رمت الفيلي ١٠٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

امام احمد رضا خال کی ہر اک نعت سکون دل کی ہے خاطر ، مدارات ہے ڈویا شعر ہر عشق نبی سے میں بلا شک ہیں مثالی ان کے جذبات شفاعت کا سبب محشر میں ہوگی ملی ہے ان کو جو نعتوں کی سوغات نہایت سادہ لفظوں میں لکھی ہے انھوں ۔نے زندگانی کی ہر اک بات نگاہوں ہی رہا کرتے تھے ان کے مدینے کے شب و روز اور حالات وہ جب بھی روضے یہ ہوتے تھے حاضر تو کام آتی تھی بس اشکوں کی برسات گہر عشق نی ﷺ لازم ہے لیکن مقدم سب سے ہے اللہ کی ذات

تستعظمي

حق تعالیٰ کی محمد ﷺ کی عطا احمد رضا زورِ حيدر توّت عوث الوري احمر رضا پیکرِ حق اہلِ حق کا رہنما احمد رضا زياره ود وينره وردل كالمينيوا أحمد رضا ر مروان شوق کا منزل نما احمد رضا طالبان علم كا عقده عمدا احمد رضا حسن بزم الفت خيرُ الوري احمد رضا زينتِ كَارَارِ عَشْقِ مُصَطِفًى اللهِ احمد رضا بإخدا أحمد رضا يا مصطفى احمد رضا عشق کا نغمہ مخبت کی نوا احمہ رضا مصطفیٰ ﷺ کی بے مثالی اس کا موضوع سخن نور کی سرکار کا نغمہ سرا احمد رضا حفظ ناموس محمد مصطفیٰ علی میں اینا فرض عزم و ہمنت سے اوا کرتا رہا احمد رضا عصر حاضر دور ہے اس عاشق سرکار ﷺ کا آج ہر سو ہے صدا احر رضا طارق سلطان بوری (حسن ابدال)

امام احدرضا رمتالله بله ۱۵۲۸ ۱۵۲۸ ۱۵۳۸

مدح کوئے مصطفے احمد رضا متمع عرفال کی ضیا احمد رضا ان کو تھی مطلوب احمد کی رضا نام ان كا ہوگيا احمد رضا عالم كامل رياضي دال مجمى تص حامدِ ربّ العكل احمد رضا كرئة غور و فكر تصے قرآن ميں ناظر ارض و سا احمد رضا تقاعمل قرآن و سنت پر سدا اک زمانہ مانتا ہے آپ کو آب کا ڈنکا ہجا احمد رضا ول من عشق مصطفے تھا موجزن مرحیا صد مرحیا احد رضا ہے ہارے دل میں بے حداحرام عالم با مرتبہ احمد رضا پھول خود بھی تھے ولی اللہ کے اور محت اوليا احمد رضا

تنور پھول

272 公司公司 经企业公司公司公司公司

انيخ آقا عليه كاشيدا تها وه وه محبت کی پیجیان تھا قلب میں اس نے روش کیا اس کا چرجا ہے افلاک بر کتنی پیاری سعی کر سمیا خاص بنده تقا رحمان كا عشق احمد علله سے سرشار وہ اس کے فتوے مثالی رہے رب کی سے خاص رحمت ملی بیں نبی ﷺ کی غلامی میں ہم اعلیٰ حضرت ہے احمد رضا مالک الملک اے کبریا ﷺ کنزالایمان شہکار ہے بچھ سے راضی ہے رت عکیٰ لب یہ ہر دم ہو صلتِ علیٰ

علم و حكمت مين كينا نفا وه بالمعمل وه مسلمان تها يادٍ صلِ على كا ديا وه چلا سیرت پاک ﷺ بر عام حُبِّ نبی ﷺ کرگیا يكًا. حافظ تها قرآن كا خاص کہے کا تھا نعت کو عالم اس کے سوالی رہے علم والول مين عزت ملي فكرِ احمد رضاً كى قتم پیر کامل نے ول سے کہا عشق احمه رضا كزعطا اینے آقا ﷺ سے کیا پیار ہے اے مرے پیارے احمد رضا طاہر اٹی کہی ہے وعا

طاہرسلطانی

ロードをとう ここにより ななななななななな しょしつこう

تاريخ ولادت....تاريخ وفات

امام املسننت مجدودين وملّت مولا نااحمد رضا خال قادري بركاتي

**ት ት ት ት ት ት ት** 

تاریخ طباعت تاریخ وصال تاریخ طباعت تاریخ وصال تاریخ گو صابر براری میجور رضوی میدر صابر براری میدد همه

الم م احمد رضا رمة الشعلي ١٥٠٥ ١٥٠ ١٥٠٥ ١٥٠٥

#### ''کامران تاریخ طباعت'' ۲۰۰۵ء

## ' معرض من المعنى الم

## ''تالیفِ زینتِ ادب جناب طاہرسلطانی'' ۱۳۲۲ه

تالیف کی ہے خوشما طاہر نے یہ کتاب اصول حالات اس میں شاہ رضا کے ہیں با اصول فرما ہیں ان پہ چشم کرم شاہ دوجہاں کاوش ہو ان کی بارگاہ رب میں بھی قبول ہوں فیضیاب اس سے جہاں بھر کے اہل حق ہر آن ان پہ رحمتِ باری کا ہو نزول تاریخ طبع اس کی اے صابر یہ مل گئ تاریخ طبع اس کی اے صابر یہ مل گئ تاریخ طبع اس کی اے صابر یہ مل گئ " نے نور والا جاہ ' ذکر عاشق رسول "

, r.. a

سر صاپر براری

**ተ**ተተ

امام احدرضا رمة الشعلي ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

# قطعهٔ تاریخ وصال و و محب شیحال فاصل بریلوی " سیدا

## معرِّ زمال الشّاه احدرضا قادري

عشق رسول حق ہے پیچانِ اعلیٰ حضرت عثق رسولِ حق ہے فیضانِ اعلیٰ حضرت عشق رسول فل ہے احمان اعلی حضرت لاریب ہے امامت شایان اعلی حضرت بخشم کا کل ستال ہے دیوانِ اعلیٰ حضرت سب سے ہے برنمایاں عنوان اعلیٰ حضرت اب بھی میہ کو بھا ہے اعلان اعلیٰ حضرت منی ہے پر حقیقت فرمانِ اعلیٰ حضرت پیش نظر رہے جو وجدانِ اعلیٰ حضرت عشق رسول حق ہے ایمان اعلی حضرت كيول كرنه ضوفتال مول عثق ني كي همعيل کالی ہے ساری دنیا عشق نبی کے تغیے تغير اور فقه من تجديد فكر دي من اک ایک شعر کیونکر اس کا نه خوش نما ہو لکھے گئے ہزاروں قرآن کے زاجم دامان مصطفیٰ کے سائے میں عاطفت ہے منکروں یہ بل رہے ہیں ہم سب در نبی کے مره مردل کا کوئی خطرہ رہے نہ باتی

مبحور بر ملا تو ازروئے آہ کہہ دے سال وصال برحق ومعرفان اعلى حضرت ++191 = 19P+1

سيدعارف مجور رضوي (مجرات)

أمام احمدرضا رمتانته **ሲሲሲሲሲሲሲሲ** 

## قطعه تاريخ طباعت

## برائے اشاعت خصوصی 'امام احررضانمبر'' ''اخبارنفیس رضا''

, r.O

« كاوش رئيس بيال روش قلم جناب طابر حسين سلطاني" ،

, r + + 0

ذكر و فكر رضا سے تابندہ كم دو مبجور ارتجالاً تم

عارف مجوررضوی (مجرات)

\*\*\*

المام احدرضا رمت الفطي ١٠٥٠ ١٠٥٠ ١٠٥٠

## ىنىچەرفكر...... 🖈 خواجەر ضى حبدر

| عالمتاب فاضل بريلوى نمبر |
|--------------------------|
| چ۲۰۰۵                    |

بیادگاراعلی حضرت بر بلوی <u>۲۰۰۵</u>

**ተ** 

## سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِه سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيم

×

\*

ኒ⁄ረ

شکر سے شیک جاتے ہیں آنکھوں سے شیک جاتے ہیں سالہ حمد کا جب دل سے رواں ہوتا ہے سالہ حمد کا جب دل سے رواں ہوتا ہے

. شکر کس منہ ہے کروں مالک ومولی تیرا بہر گھڑی مجھ کو میتر ہے سہارا. نیرا

(طاہرسلطانی)

\*\*\*

المام احمدرضا درناشناید ۵۴۲ ۵۵۸ ۵۵۸ ۵۴۲

واجمل منك لم ترقط عينى واكمل منك لم تلد النساء خلمت مبراء من كل عيب كمانك قد خلقت كما تشاء

.....☆.....

(ترجمه)

بیارے آقا، میری ان آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین وجمیل کسی کونہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ حسین وجمیل کسی کونہیں دیکھا اور آپ جنا زیادہ کامل کسی ماں نے نہیں جنا آپ ہرعیب اور نقص سے پاک پیدا فرمائے گئے گویا خالق نے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو بنایا

حضرت حستان بن ثابت رضى الله تعالى عنه

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

المام المحرضا بتناشي 在在在在在在在在

مولا نااحمر رضاخان قادري

حدائق بخشش

ميلادِ مصطفى ..... امام احمد رضاخان بركاتي .....ناشر: بركاتي پبلشرز ،كراجي

YAPIS

ما بهنامه "اعلى حضرت "بريلي بهارت مولاناسجان رضاخان سجاني ميان

"معارف رضا" شاره مشتم مولانا وجاهت رسول قادری\_ دُ اکثر مجیدالله قادری

ادراه تحقیقات امام احمد رضا (رجسر ڈ) 1911

محِلَّهُ ' امام احمد رضا كانفرنس' 199۲ء

£1997

1991

مولاً ناظفرالدين ـ مركزي مجكس رضا (لا ہور) ۱۹۹۲ء

امام المحدرضا خال \_ رضویه پبلی کیشنز ( کراجی ) ۲۰۰۰ء الدولة المكيه

تجديدي كارنامه وعلوم وفنون كي فهرست مولا ناتسم احمر صنديقي

۴۰۰۴ ء

ناشر: ليافت على براجه ....اداره علم عمل (ياكستان)

امام احمد رضااور عشقِ مصطفى عليك علامه ذاكثر غلام مصطفی تجم القادری

قا دری رضو به کتب خانه لا هور

فاضل بریلوی کامسلک مسعلامه عبدالعزیز عرفی سناشر: گیلانی پبلشرز، کراچی ۱۹۹۱ء وصايا شريف مصولا ناحسنين رضاً خال قاوري نوري مسسنا شر: بزم عاشقانِ مصطفىٰ لا هور "جهانِ حمر" كراجي (كتابي سلسله) شاره نمبر ١١ مرقبه .. طأبر سلطاني ناشر: بزم جهانِ حمد ياكتان

ል ል ል ል ል

**ል ል ል ል ል ል ል ል ል ል ል** 

ا ما م الحمد رضاً المتاللة مايه

أردو ين ترك كرونهو ع يراونين الآلي المالي

SERVERING SOLVER SOLVER



# عدائق بخشق معرن معراق

## واكونيس جابي

المراحدرضا روالدين مهددهد مدده مدده المراحد الدين